# 

حَنرِفْ مَولانا مُحَدِّلُوبِيْفُ لُدُهِي الْوَى اللهِ يَسْلِيكُ



مقصدهات دنیانهیں۔۔آخرت محبت رسول التی اللہ اللہ اللہ القدر کی برکات نضائل اعتکاف عظمت قرآن توبہ کیسے کریں؟ حسد کاعلاج غیبت ایک اخلاقی برائی دنیاکی حقیقت صبر کے درجات







## إصلاكي مواعظ

جلد أقل

\*\*\*

مُولانًا مُحِدِّ تُوسُف لُدُه يَانُوي

\*\*\*



#### جمله حقوق محفوظ ہیں

اشاعت اول ...... اگست ۱۹۹۹ء تعد او ...... گیاره سو قبمت ناشر ..... مکتبه لد هیانوی برائے رابط: جامع مسجد باب رحت پر انی نمائش ایم اے جناح روڈ کر اچی فرن: ۲ ۲۸۰۳۳ کے ۲ ۲۸۰۳۳ کے ۲ الله تعالی کالاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل بے پایاں کا مور دبنایا اور ہمیں اپنے والد گرامی! داعی کبیر اور حکیم العصر حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لد حیانوی دامت برکاہم کے علوم و معارف تشنگانِ علم و معرفت کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔

میرے مرشد و مربی حضرت ابا جان کو اللہ تعالیٰ نے جو محبوبیت و مقبولیت عطافرمائی ہے وہ کسی تعارف کی مختاج نہیں ہے۔ آپ کی تحریر وبیان میں جولذت و منصاس ہے اس کا صحیح اندازہ وہی لگاسکتا ہے جو اس میخانہ محبت سے لطف اندوز ہوچکا ہے۔

ہمارے ایک مخدوم و محن اور حضرت والد صاحب کے ہے محب ودوست ایک دن حضرت ابا جان سے فرمانے گئے حضرت! معلوم ہو تا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمرو تن کا نشہ پلاتے ہیں۔ حضرت ابا جان نے ان کا یہ جملہ ساتو خفگی کے انداز میں فرمایا" لاحول ولا قوۃ الا باللہ "کیا میں لوگوں کو ہمرو تن پلا تا ہوں؟ یہ کیو کر ممکن ہے؟ اس پر انہوں نے ہنتے ہوئے وضاحت کی کہ حضرت آپ ہمیرو تن بی تو پلاتے ہیں کہ جو شخص آپ کابیان من لیتا ہے اس کے بعد اسے کے حضرت آپ کابیان اچھا نہیں لگتا! ایساعشق تو لوگوں کو ہمیرو ئن بی سے ہو تا ہے۔

سے ہے جو شخص حضرت کا بیان من لیتا ہے اس کی نظر کسی اور جگہ نہیں گئی۔ چنانچہ حضرت کے متعلقین، محبین اور عوام الناس کا حضرت کی تالیفات کی اشاعت کے بعد ہم پر مسلسل دباؤتھا کہ حضرت کے مواعظ بھی شائع کئے جائیں چنانچہ پیش نظر کتاب اصلاحی مواعظ کے نام سے دس مواعظ پر مشتمل اس سلسلہ کی پہلی جلد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام کو مزید جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب کو ہم سب اور پوری امت کے لئے نافع بنائے۔ آمین

(مولانا) محمر طيب لدهيانوي

### الرسوطائي

| ۳۲ دنیاکی ڈگریوں کا انجام ۴۳ دنیاکی زندگی آخرت کے مقابلے میں ۴۳ دنیاک زندگی آخرت کا مقابلے میں ۴۳ دنیا سے آخرت کا توشہ حاصل کرو ۴۳ ۴۰ عور توں کا فتنہ ۴۳ خاتمہ کے لحاظ سے لوگوں کی چار قسمیں ۴۳ شخ ابو عبداللہ مغربی "کا عبرتناک واقعہ ۴۳ سے آب کو سب سے بد ترسمجھو ۴۳ سے بدتر سمجھو ۴۳ ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ۴۳ شخصہ کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ۴۳ شعصہ کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                         | _   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----|
| المحان گاہ ہے دنیا کی مثال نقش و نگار والے سانپ کی ہے دنیا کی مثال نقش و نگار والے سانپ کی ہے دندگی کے پانچ دور اللہ دنیا کی ڈگریوں کا انجام اللہ دنیا کی ڈگریوں کا انجام اللہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اللہ دنیا کی زندگی آخرت کا توشہ حاصل کر و اللہ عور توں کا فتنہ عور توں کا فتنہ اللہ مغربی '' کا عبر تناک واقعہ اللہ مغربی '' کا عبر تناک واقعہ اللہ مغربی '' کا عبر تناک واقعہ ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی عصمہ کا سبب اور اس کا علاج سب کے عصمہ کا سبب اور اس کا علاج سب کے عصمہ کا سبب اور اس کا علاج سب کے عصمہ کا سبب اور اس کا علاج سب کے عصمہ کا سبب اور اس کا علاج سب کے عصمہ کا سبب اور اس کا علاج سب کے عصمہ کا سبب اور اس کا علاج سب کے عصمہ کا سبب اور اس کا علاج سب کے عصمہ کا سبب اور اس کا علاج سب کے عصمہ کا سبب اور اس کا علاج کے عصمہ کا سبب اور اس کا علاج کے عصمہ کا سبب اور اس کا علاج کے حصمہ کا سبب اور اس کا علاج کے عصمہ کا سبب اور اس کا علاج کے حصمہ کا حسم کا حسم کا حسم کے اعتبار کے حصمہ کا حسم کا حسم کے اعتبار کے حصمہ کا حسم کے اعتبار کے حصمہ کی ایک کی کمان کی کی حصمہ کی ایک کی ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صفحه       | عنوان                                   |     |
| الله ونیاکی مثال نقش و نگاروالے سانپ کی ہے انگی ور الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | مقصد حیات دنیا نہیں — بلکہ آخرت         | · C |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ry         | دنیا امتحان گاہ ہے                      | *   |
| <ul> <li>۳۲</li> <li>۳۳</li> <li>انیاکی زندگی آخرت کے مقابلے میں</li> <li>۳۲</li> <li>ونیاے آخرت کا توشہ حاصل کرو</li> <li>۳۲</li> <li>۳۵</li> <li>۳۵</li> <li>۳۵</li> <li>۳۵</li> <li>۴۵</li> <li>۴۵</li> <li>۳۵</li> <li>۴۵</li> <li>۴۵</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71         | دنیا کی مثال نقش و نگار والے سانپ کی ہے | *   |
| <ul> <li>۳۳</li> <li>دنیاک زندگی آخرت کے مقابلے میں</li> <li>۴۳</li> <li>دنیاے آخرت کا توشہ حاصل کرو</li> <li>۴۳</li> <li>۴۳ <li>۴۳</li> <li>۴۳&lt;</li></li></ul> | ۳۱         | زندگی کے پانچ دور                       | *   |
| <ul> <li>العلم المراس المال المراس المال المراس المال المراس المال المراس المراس</li></ul>         | ۳۲         | دنیا کی ڈگریوں کاانجام                  | *   |
| <ul> <li>عورتوں کا فتنہ</li> <li>خاتمہ کے لحاظ ہے لوگوں کی چار قسمیں</li> <li>شخ ابو عبداللہ مغربی "کاعبرتاک واقعہ</li> <li>اب کو سب سے بدتر سمجھو</li> <li>ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی</li> <li>ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی</li> <li>غصہ کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں</li> <li>غصہ کاسبب اور اس کاعلاج</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>mm</b>  | دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں        | *   |
| ا الله عبد الله مغربي " كاعبر تناك واقعه شخ ابو عبد الله مغربي " كاعبر تناك واقعه الله مغربي " كاعبر تناك واقعه الله الله مغربي " كاعبر تناك واقعه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77         | دنیاہے آخرت کا توشہ حاصل کرو            | *   |
| <ul> <li>٣٩ شخ ابو عبدالله مغربی "کاعبرتاک واقعہ</li> <li>٣١ پ آپ کوسب ہے بدتر سمجھو</li> <li>٣٢ ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی</li> <li>٣٢ غصہ کے اعتبار ہے لوگوں کی چار قسمیں</li> <li>٣٣ غصہ کاسبب اور اس کاعلاج</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7</b> 4 | عورتوں کا فتنہ                          | *   |
| <ul> <li>اسے آپ کوسب سے بدتر سمجھو</li> <li>ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی</li> <li>خصہ کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں</li> <li>خصہ کا سبب اور اس کا علاج</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٧         | خاتمہ کے لحاظ سے لوگوں کی چار قشمیں     | *   |
| ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی  ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی  ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی  ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی  ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی  ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی  ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی  ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی  ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی  ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی  ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی  ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی  ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی  ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی  ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ایک بھی نماز نہیں پڑھی ایک بھی نماز نہیں پڑھی نماز نہیں بھی نماز نہیں پڑھی نماز نہیں بھی نماز نہیں پڑھی نماز نہیں بھی نماز نہیں پڑھی نماز نہیں بھی نہیں بھی نماز نہیں بھی نہیں بھی نماز نہیں بھی نماز نہیں بھی نماز نہیں بھی نماز نہیں بھی نہیں بھی نماز               | <b>7</b> 9 | شيخ ابو عبدالله مغربي " كاعبرتناك واقعه | *   |
| * غصہ کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں<br>* غصہ کاسبب اور اس کاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۳         | اپنے آپ کوسب سے بدر سمجھو               | *   |
| الله غصه كاسبب اوراس كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44         | ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی   | ×   |
| - · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۲         | غصہ کے اعتبار سے لوگوں کی چار قشمیں     | 岸   |
| * ادائے قرض میں لوگوں کی چار قسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 744        | غصه كاسبب اوراس كاعلاج                  | *   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | ادائے قرض میں لوگوں کی چار قشمیں        | *   |

| صفحه    | عنوان                                                   |      |
|---------|---------------------------------------------------------|------|
| ٨٧      | ونیا کی عمر ختم ہو چکی ہے                               | *    |
| ۳۸      | بیان کامنظوم خلاصه                                      | *    |
| la<br>e | محبت رسول عِلَيْنَ اوراس کے نقاضے                       |      |
| ۵۵      | د <b>ست</b> ار بندی                                     | *    |
| ra      | ئے ساربیدن<br>خدمت میں کو تاہی پر معذرت                 | *    |
| ۵۷      | عد ت ین ربان پر عمررت<br>همارااعتکاف قبول هو گایا نهیں؟ | *    |
| ۵۷      | اعمال پر مواخذہ نہ ہو، ہی غنیمت ہے                      | *    |
| ۵۸      | الله تعالیٰ نے طاعات کی قبولیت کو مخفی رکھاہے           | *    |
| N.      | کاملین کو غجب نہیں ہو تا                                | aje: |
| 44      | حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه كاخوف               | ale. |
| 44      | حصرت فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه كاخوف                | aje  |
| 42      | صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا  | *    |
| 46      | قبوليت اعتكاف كي علامت                                  | *    |
| ۵۲      | حج مبرور کی فضیلت                                       | *    |
| ۵۲      | جج مبرور کی علامت                                       | *    |
| ۲۲      | حضرت مولانا محمدادريس مير تفي "كاذكر خير                | *    |
| ٧٧      | میرا مرشد توبیت اللہ ہے                                 | *    |
| 4۷      | مولانا مرحوم کی نماز کی کیفیت                           | *    |
| ۸۲      | مولا نامرحوم کی وفات کا عجیب و غریب واقعه               | 非    |

| \$            |                                                                  |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---|
| صفحه          | عنوان                                                            |   |
| ۷٠            | وفات کے بعد ان کی کرامت                                          | * |
| ۷٠            | اعتکاف کی سوغات لے کر جاؤ                                        | * |
| اک محمد<br>اک | حكايات صحابه ميس عشق نبوي صلى الله عليه وسلم كابيان              | * |
| ۷۱            | محبت نبوی صلی الله علیه وسلم کاصله                               | * |
| ۷۳            | دنیامیں محبت کاصلہ                                               | * |
| ∠۵            | محبت کے تقاضے                                                    | * |
| ∠۵            | محبت کے آداب ولوازم                                              | * |
| ۷۲_           | ہماری محبت خواہشات کی را کھ میں دنی ہوئی ہے                      | * |
| ۷۲            | ایک خان صاحب کاشبه اور حضرت حکیم الامت می کاجواب                 | * |
| ∠۸            | آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہرموٌمن کے دل میں ہے    | * |
| <b>∠</b> 9    | آپ صلی الله علیه وسلم کی محبت کی خوشبو آنی چاہئے                 | * |
| ۸•            | درود شریف کی خوشبو                                               | * |
| <u> </u>      | دوسری علامت: محبوب کے تعلق والوں سے محبت                         | * |
| ٨١            | حضرت ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمام صحابہ ﷺ ہے افضل ہیں | * |
| ۸۳            | آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے دشمنوں سے بغض                       | * |
| ۸۳            | قادياني دوست؟                                                    | * |
| ٨۵            | امیرشریعت یکی قادیانیوں اور انگریزوں سے نفرت                     | * |
| ΥΛ            | محبت والوں کو بار گاہ عالی ہے نوازا جاتا ہے                      | * |
| ΥΛ            | عاشق کی نظر محبوب کے سواکسی پر نہیں جاتی                         | * |
| ۸۸            | آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی وضع اور شکل وشباہت اختیار کرو       | * |
| ۸۹            | آنحضرت صلى الله عليه وسلم محبوب رب الغلمين ہيں                   | * |

| ekar 👪   |                                                               |     |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----|
| صفحه     | عنوان                                                         |     |
| 9+       | شنت سے طبعی رغبت ہونا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | *   |
| 95       | ایک مدیث                                                      | *   |
| ٩١٢      | ایک جامع دعائے شکر                                            | *   |
| 97       | اب دعا ميجيئ                                                  | *   |
|          | لیلۃ القدر کی بر کات اور اُس کے حصول کا طریقہ                 |     |
| 1•1      | فضائل رمضان میں ایک جامع حدیث                                 | *   |
| 1•4      | شب قدر رحمت خداوندی کی رات                                    | *   |
| ા•∠      | حضرت عائشه رضي الله تعالى عنهاكي برأت كاواقعه                 | *   |
| 1•4      | حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنج کا واقعہ               | *   |
| 1+9      | حضرت ابو بكررضي الله تعالى عنه كي افضليت                      | æ   |
| 1+9      | الله تعالی کی سفارش که قصور وار کو معاف کردیا جائے            | *   |
| 11•      | بخشش چاہتے ہو تو تم بھی دوسروں کو معاف کر دو                  | *   |
| 111      | شب قدر کی دعا 🕆                                               | *   |
| 111"     | چار آدمی جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی                      | *   |
| 111      | حضرت ڈاکٹر عبدالحی عار فی "کی ایک کرامت                       | *   |
| 110      | حضرت "کی ایک اور کرامت                                        | *   |
| 110      | بوڑھوں سے بھی پردہ کیاجائے                                    | *   |
| 110      | شراب خانه خراب کی بربادیاں                                    | *   |
| 117      | مغفرت مانگنے والوں کے لئے توبہ لازم ہے؟                       | *   |
| STATE OF | ୢୄୡୡୢଌ୵ୢୄଌୣଌୡୡୡୣଌୄଌୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡ               | 121 |

| صفحه                                     | عنوان                                                    | 2.5 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| 114                                      | توبہ کے کیامعنی ہیں؟                                     | *   |
| IIA                                      | توبہ قبول ہونے کے لئے شرط                                | *   |
| 119                                      | حقوق العباد کے معاملے میں توبہ                           | *   |
| 170                                      | ا یک حدیث قدی                                            | *   |
| ITT                                      | والدين كانافرمان                                         |     |
| ırr                                      | والدين كو ديكھنے پر حج كا ثواب                           | *   |
| ırr                                      | والدين كي نافرماني كادنياميں وبال                        | *   |
| 154                                      | اولاد کی نافرمانی اور والدین کا قصور                     | *   |
| Ira                                      | گناہ کے کام میں والدین کی فرماں بر داری جائز نہیں<br>    | *   |
| 114                                      | قطع رحمی کا گناه                                         | *   |
| ۱۲۷                                      | کینه پروری کا گناه                                       | *   |
| 112                                      | جنت میں صرف پاک لوگ جائیں گے                             | *   |
| 179                                      | الله تعالی کی اپنے بندوں سے شفقت                         | *   |
| 15.                                      | ا يك جامع دعا                                            | *   |
| ırr                                      | الله تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ                 | *   |
| A 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 | K1 . K1 . 21/2.                                          |     |
|                                          | اعتكاف فضائل ومسائل                                      |     |
| ۰۸۱                                      | اعتكاف كى فضيلت                                          | *   |
|                                          | اعتکاف کی قشمیں<br>اعتکاف کی قشمیں                       | 8   |
| אאן אַ                                   | اعتکاف کے لئے اخلاص شرط ہے<br>اعتکاف کے لئے اخلاص شرط ہے |     |
|                                          | 7-70                                                     | •   |

| *    | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| صفحه | عنوان                                                                        |    |
| الد  | مسجد كاادب بجالا يا جائے                                                     | *  |
| ۱۳۵  | دل میں خشوع ہو تو اعضاً میں بھی خشوع ہو گا                                   | *  |
| ורץ  | ہم سب فقیریں                                                                 | *  |
| ۱۳۷  | عوام کے درمیان اور اللہ والوں کے درمیان فرق                                  | *  |
| الده | نظرجتنى بلند ہو مقصدا تناہی أونچا ہو گا                                      | *  |
| 164  | شیطان کے بہکانے کا سامان                                                     | *  |
| 10.  | ونیا کے نابالغ                                                               | *  |
| ا۵ا  | حضرت عمر بن عبدالعزيز" كى بلند نظرى                                          | *  |
| ior  | حضرت عمربن عبدالعزيز" كاايك اور واقعه                                        | *  |
| 100  | ا پی ہمت کو اونچار کھو                                                       | *  |
| 100  | طالب علمي كأواقعه                                                            | *  |
| 100  | الله کی ذات کو اپنامقصد بناؤ                                                 | *  |
| 107  | اعتكاف كامقصد كيامونا چاہئے                                                  | *  |
| 102  | اعتكاف كي سوغات                                                              | *  |
| +    | اعتکاف کے مسائل                                                              | *  |
| Y•   | اعتكاف كي اقسام                                                              | *  |
| 145  | اعتكاف كي شرائط                                                              | *  |
| ויין | اعتكاف كي خوبيان                                                             | *  |
| 172  | اعتكاف كے آداب ومستحبات                                                      | *  |
| 177  | جن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو تاہے اور جن سے نہیں                               | .* |
| 120  | وه چیزیں جو اعتکاف میں حرام یا مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں                   | *  |

| ratura 🎉    |                                            |     |
|-------------|--------------------------------------------|-----|
| صفحہ        | عنوان                                      |     |
| 124         | اعتکاف کے متفرق مسائل                      | *   |
|             | عظمت قرآن اور اس کی تلاوت کے فوائد و ثمرات |     |
| 110         | قرآن کے ایک حرف پر دس نیکیان               | *   |
| ראו         | قرآن کریم سے محبت                          | *   |
| 114         | تلادت قرآن کی مقدار                        | *   |
| 1/19        | بچوں کی تعلیم کی ضرورت واہمیت              | *   |
| 191         | تلاوت قرآن كاثواب                          | *   |
| 191"        | كشف قبور كاسبق آموز واقعه                  | *   |
| 194         | خوش قسمت لوگ                               | *   |
| 192         | دعاختم قرآن                                | ķ   |
| 7**         | تلاوت قرآن کی عادت ڈالنے کا طریقہ          | *   |
|             | حقوق الله اور ذكر الله كى فضيلت            |     |
| r+9         | اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کو تاہی نہ کرو   | *   |
| r+9         | ایمان ویقین لانے میں کو تاہی               | *   |
| r1+         | فرائض میں کو تاہی                          | *   |
| rii         | نیک اعمال میں کو تاہی                      | »įc |
| rir         | مرنے والے کی حسرت                          | zķ  |
| r. <b>5</b> |                                            | e e |

| ned planter and an appropriate property of the |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| میحوں اور جھوٹوں کے در میان امتیاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مخلوق کے ساتھ انصاف کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله کے رائے میں جہاد کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الله تعالیٰ اہل ایمان کی جان ومال کو خرید چکاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مسلمان الله تعالیٰ کا فرمانبردار ہو تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لاؤڈ اسپیکر پر درود وسلام پڑھناریا کاری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دىن كى بنيادى باتيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ذکر کا مفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ذکر النی سے دلوں کی زندگی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نفس کی ریاضت ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نفس سے شرائط طے کر کے پھراس کی نگرانی کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نفس کی فہمائش کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اصلاح کے لئے نعمتوں کا مراقبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اپی کو تاہیوں کا مراقبہ اور استغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں پیش کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خطبه شريفه كادومرامضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کل کی تیاری آج کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اپنے اور اللہ کے در میان کامعاملہ درست کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پوں اور جھوٹوں کے در میان امتیاز معلوق کے ساتھ انساف کرو اللہ کے دشنوں سے دشنی رکھو اللہ کے دشنوں سے دشنی رکھو اللہ تعالیٰ ایم ایمان کی جان وہال کو خرید چکا ہے اللہ تعالیٰ کے پنے ہوئے لوگ مسلمان اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو تا ہے الاؤڈا سپیکر پر درود و سلام پڑھناریا کاری ہے دری کی بنیادی باتیں ذکر کا مفہوم ذکر کی کشرت مطلوب ہے ذکر کا مفہوم نفس کی ریاضت ضروری ہے نفس کی ریاضت ضروری ہے نفس کی ریاضت ضروری ہے نفس کی فہمائش کرو افعال کے باکھ اور استغفار افی کو تاہیوں کا مراقبہ اور استغفار اپنی کو تاہیوں کا مراقبہ اور استغفار اپنی عاجتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو خطبہ شریفہ کا دو سرا مضمون |

| صفحہ        | عنوان                                            |   |
|-------------|--------------------------------------------------|---|
|             | غيبت ايك اخلاقي بُرائي — ايك گناهِ كبيره         |   |
| 100         | غیبت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ | * |
| raa         | غيبت اور حجتس منافقين كي عادت تھي                | * |
| 704         | غیبت کی <b>ند</b> مت قرآن کریم میں               |   |
| <b>r</b> 0∠ | "میں" کہنے کے بجائے اپنانام تبانا چاہئے          | * |
| 701         | نداق اور مزاح میں فرق                            | * |
| 109         | خوش طبعی میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں            | * |
| 109         | بڑے آدمی کانداق اُڑانارذالت ہے                   | * |
| r4•         | کسی پر طعن کرنا                                  | * |
| <b>۲</b> 41 | طعنے دیناعور توں کی خصلت ہے                      | * |
| <b>111</b>  | بُرے القاب سے پکار نا                            |   |
| ryr         | بر گمانی اور جبختس                               | * |
| <br>  ۲47   | بر گمانی کی فتنه سامانی                          | * |
| 747         | دوزخ میں عورتوں کی کثرت                          | * |
| 747         | عورتوں کی ناشکری                                 | * |
| 776         | حضرت مولاناعزیز گل" کاواقعه                      | * |
| 740         | نعمتوں پر شکر کرو                                |   |
| 740         | ایک شکر گزار عورت کا قصه                         | * |
| <b>1777</b> | اکثر لوگ ناشکرے ہیں                              | * |
|             |                                                  |   |

| صفحه        | عنوان                                                                              |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 772         | لوگوں کے عیوب کی ٹوہ لگانا                                                         | *        |
| 749         | مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے والے کی سزا                                             | ***      |
| r2•         | رعا .                                                                              | ## N     |
| r_1         | نیبت کی حقیقت                                                                      | **       |
| 727         | مولو یوں کا انداز غیبت<br>مند سرو اسرو                                             | **       |
| 72          | مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے<br>موجہ کر و مسام                               | *        |
| 720         | بدعتی کی غیبت کرناجائز ہے<br>مندور کے دریا میں | *        |
| ۲۷۲         | فتویٰ کی ضرورت ہے کسی کی غیبت کرنا جائز ہے<br>کے ختاب میں میں میں این کے میں       | *        |
| 720         | دو سرے کو نقصان سے بچانے کے لئے غیبت کرنا                                          |          |
| <b>7</b> 24 | غيبت كأعلاج                                                                        |          |
|             | توبه کیسے کریں؟                                                                    | <u> </u> |
| 71          | تو به کی حقیقت                                                                     | *        |
| 710         | توبه کی شرائط                                                                      | *        |
| <b>7</b> ^_ | الله کی شانِ کریمی                                                                 | *        |
| 7/19        | الله تعالیٰ کس کو سزا دیتے ہیں؟                                                    | *        |
| r9+         | گناہوں کی نقدی پر مغفرت                                                            | R        |
| <b>191</b>  | تو ہہ ٹوٹنے پر مایوس نہیں ہو ناچاہیے                                               | *        |
| 797         | توبہ توڑنے اور پھرجوڑنے کافائدہ؟                                                   | *        |
| rar         | کپڑے کا گندہ ہو جانا برا نہیں، اس کوصاف نہ کرنا براہے                              | *        |

| صفحه        | عنوان                               |     |
|-------------|-------------------------------------|-----|
| <b>19</b> 2 | سچی توبه پر نصرت الہٰی              | *   |
| ۳٠۱         | خلاصه                               | *   |
|             | حسد کی بیماری اور اس کاعلاج         |     |
| ۲۰۷         | حسد کے معنی                         | *   |
| ۳٠٨         | حبد اور غبطہ کے در میان فرق         | Į.  |
| ۳•۸         | صرف دونعتیں لا کق رشک ہیں           |     |
| <b>7-9</b>  | چار قشم کے آدمی                     | - 8 |
| ۳۱۱         | حبد کامنشا تکبرہے                   | *   |
| ۳۱۲         | حاسد کو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے    | •   |
| ۳۱۲         | شیطان حسد کی وجہ سے کافر بنا        |     |
| ۳۱۳         | حسد كادوسرا منشأ                    | •   |
| אוש         | عا <i>سد</i> انی آگ میں خود جلتا ہے |     |
| مهاسو       | حبد بہت ہے گناہوں کا منبع ہے        | **  |
| 710         | حبد نیکیوں کو کھالیتا ہے            | *   |
| ۳۱۲         | قیامت کے دن مفلس کون ہو گا؟         | *   |
| riy         | دوسروں سے اپنامعاملہ صاف رکھو       | *   |
| 711         | اپی نیکیاں دوسروں کو دینا حماقت ہے  |     |
| 19سو        | حاسد شیطان کا چھوٹا بھائی ہے<br>    |     |
| <b>1</b> 19 | اپنے ادپر انعامات الہیہ کو دیکھو    | *   |
|             |                                     |     |

| مفحه                                  | عنوان                                                                                                                                                       |            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>P</b> 16                           | حسد كاعلاج                                                                                                                                                  | *          |
| mr.                                   | علماً كاحسد                                                                                                                                                 | *          |
| rr                                    | ظلم جہتم میں لے جانے والا ہے                                                                                                                                | *          |
| W rr                                  | بدكارتاج                                                                                                                                                    | *          |
| Pri                                   |                                                                                                                                                             | <b>188</b> |
| R Pr                                  | نیک تاجر کی نضیلت                                                                                                                                           | *          |
| rr.                                   |                                                                                                                                                             | 100        |
| rr                                    | حسد کم ظرفی کی علامت ہے                                                                                                                                     | *          |
| mr.                                   |                                                                                                                                                             | *          |
| ۳۲.                                   | حسد کرناعلم کے کیا ہونے کی علامت ہے                                                                                                                         | *          |
|                                       | دنیا کی محبت کے بڑے اثرات                                                                                                                                   |            |
| rr                                    | ا میک درباری شخ الاسلام کاقصه                                                                                                                               | *          |
| ٣٢                                    | ونیای اور الله کی محبت جمع نهیس ہوسکتیں                                                                                                                     | *          |
| ٣٣                                    | تمام معاملات كامدار                                                                                                                                         | *          |
| ٣٢                                    | انی مصیبت کی شکایت کسی سے نہ کرو                                                                                                                            | *          |
| # rr                                  | اینی پاکیزگی بیان نه کرو                                                                                                                                    | *          |
| 70                                    | مظلوم کی بدرعات بچو                                                                                                                                         | *          |
| ** rr                                 | مظلوم كاانتقام الله تعالى خود ليت بي                                                                                                                        | ***        |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ونیا کی اور اللہ کی محبت جمع نہیں ہوسکتیں<br>تمام معاملات کا مدار<br>اپنی مصیبت کی شکایت کسی سے نہ کرو<br>اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو<br>مظلوم کی بددعا سے بچو | * * * *    |

| صفحه                                    | عنوان                                              |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
|                                         | صبرکے درجات                                        |            |
| <b>701</b>                              | رونانہ آئے توشکل ہی بنالو                          | *          |
| <b>r</b> 02                             | حفرت بنوری ٔ کاجماعت نه ملنے پر رونا               | **         |
| <b>r</b> 02                             | آنحضرت صلى الله عليه وسلم كالتكبير تحريمه كاابتمام | 14         |
| <b>747</b>                              | اصل نہیں تو نقل ہی ا تارو                          | <b>X</b>   |
| <b>777</b>                              | صبر نہیں تو صبروالوں کی شکل ہی بنالو               | *          |
| <b>247</b>                              | صبرکے درجات                                        | *          |
| area area area area area area area area | پېلادرجه                                           | *          |
| m46                                     | مصائب کی حکمت؟                                     |            |
| <b>777</b>                              | <i>רפיתו בת</i> יך.                                | *          |
| <b>77</b> 2                             | تکلیف محبوب کاعطیہ ہے                              | *          |
| 741                                     | تيسرا درجه                                         | *          |
| m49                                     | چوتھادرجہ                                          | *          |
| m2.                                     | درجه تلذذ                                          | *          |
| <b>m</b> ∠1                             | ٠<br>درجه فنا                                      | *          |
| 244                                     |                                                    |            |
|                                         |                                                    | 2.<br>2.   |
| ,<br>                                   |                                                    |            |
|                                         | •                                                  | SUSPENSION |
|                                         |                                                    |            |

### مقصرحيات

ونيانهين - بلحه آخرت



### ويرسونواي

عنوان صفحہ

• دنیا متحان گاہ ہے

• دنیا کی مثال نقش و نگار والے سانپ کی ہے

• دنیا کی ڈگریوں کا انجام

• دنیا کی زندگی آ نرت کے مقابلے میں

• دنیا کی زندگی آ نرت کے مقابلے میں

• دنیا سے آ نرت کا توشہ عاصل کرو

• خاتمہ کے لحاظ ہے لوگوں کی چار قسمیں

• خاتمہ کے لحاظ ہے لوگوں کی چار قسمیں

• آپ عبداللہ مغربی " کا عبرتاک واقعہ

• آپ کو سب سے بدتر سمجھو

\* غصه كاسبب اوراس كاعلاج

ادائے قرض میں لوگوں کی چار قسمیں

\* دنیا کی عمر ختم ہو چکی ہے

🛊 بیان کامنظوم خلاصه



الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره و نؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلامضل لهومن يضلله فلاهادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له، ونشهد ان سيبدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله أتعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيرًا كثيرًا-امابعد! عن ابى سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بعد العصر، فلم يدع شيئا يكون الى قيام الساعة الاذكره، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وكان فيما قال: ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، الافاتقوا الدنيا

واتقوا النساء- وذكر أن لكل غادر لواء يوم القيمة بقدر غدرته في الدنيا، ولا غدر اكبر من غدر امير العامة، يغرزلواءه عند استه، قال ولا يمنعن احدامنكم هيبة الناس ان يقول بحق اذا علمه، وفي رواية أن رأى منكرا ان يغيره، فبكي ابوسعيد وقال قد رايناه فمنعتنا هيبة الناس ان نتكلم فيه، ثم قال الا ان بنى ادم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولدمومنا ويحيى مومنا ويموت مومنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مومنا ويحيى مومنا ويسموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مومنا قال وذكر الغضب فمنهم من يكون سريع الغضب سريع الفئى فاحداهما بالاخرى ومنهم من يكون بطي الغضب بطي الفي فاحدا هما بالاخرى وخياركم من يكون بطي الغضب سريع الفي، وشرار كم من يكون سريع الغضب بطي الفي قال اتقوا الغضب فانه جمرة علے قلب ابن ادم الا ترون الى انتفاخ اوداجه وحمرة عينيه، فمن احس بشي من

ذلك فليضطجع وليتلبد بالارض قال وذكر الدين فقال منكم من يكون حسن القضاء واذا كان له افحش في الطلب فاحدا هما بالاخرى، ومنهم من يكون سيى القضاء، وان كان له اجمل في الطلب فاحداهما بالاخرى، وخياركم من اذا كان عليه الدين الحسن القضاء وان كان له اجمل في الطلب وشراركم من اذا كان عليه الدين وشراركم من اذا كان عليه الدين اساء القضاء وان كان له اجمل في الطلب وان كان له افحش في الطلب حتى اذا كانت وان كان له افحش في الطلب حتى اذا كانت الشمس على روس النخل واطراف الحيطان فقال اما انه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها الاكما بقى من يؤمكم هذا فيما مضى منها (رواه الرزي)

آنخضرت صلی الله علیه و سلم کا به خطبه شریفه، مشکوة شریف باب الامر بالمعروف (صفحه ۱۳۳۷) میں منقول ہے جس کا ترجمہ به ہے:

ترجمہ: ''حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بڑھائی اور نماز کے بعد منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا ویامت تک جتنے اہم واقعات رونما ہونے والے تھے، سب کے سب بیان کردیئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، جن کو یاد رہا اور جنہوں نے بھلا دیا انہوں نے بھلا دیا۔ اور جو

باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ دنیا میٹھی ہے (لذند ہے، خوشنما) اور سرسبز ہے، اور اللہ تعالی تم کو اس دنیا میں دو سروں کے جانشین بنا رہے ہیں، پس دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو؟ سنوایس دنیا سے بچوا اور عورتوں سے بچوا

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن ہرعہد شکنی کرنے والے کے لئے ایک جھنڈا ہوگا جو دنیا میں اس کی عہد شکنی کے بقدر ہوگا، اور کسی کی عہد شکنی اتنی بڑی نہیں جتنی کہ مسلمانوں کے حاکم کی عہد شکنی بڑی ہے، اس کی عہد شکنی کا جھنڈا اس کی مرین کے بیاس گاڑا جائے گا۔ اور تم میں کسی کو لوگوں کی ہیب حق بات کہنے سے نہ روکے، جب کہ اس کو حق کا علم ہو ۔۔۔ اور ایک روایت میں ہوئی چاہئے ۔۔۔ یہ بیان کر کے بدلنے سے کوئی چیزمانع نہیں ہوئی چاہئے ۔۔۔ یہ بیان کر کے حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ رونے گے اور فرمایا کہ ہم خضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ رونے گے اور فرمایا کہ ہم نے برائی کو دیکھا، گر لوگوں کی ہیبت اس سلسلہ میں بات کرنے سے ہمیں مانع ہوئی۔۔۔

پھر فرمایا کہ سنو! بے شک لوگ مختلف طبقوں پر پیدا کئے گئے ہیں، چنانچہ ① بعض مؤمن پیدا ہوتے ہیں، مؤمن جیتے ہیں اور مؤمن مرتے ہیں۔ ④ اور بعض کافر پیدا ہوتے ہیں، کافر جیتے ہیں اور کافر مرتے ہیں۔ ④ بعض ہوتے ہیں، کافر جیتے ہیں اور کافر مرتے ہیں۔ ④ بعض

مؤمن بیدا ہوتے ہیں، مؤمن جیتے ہیں، اور کافر مرتے ہیں۔ اور بعض کافر پیدا ہوتے ہیں کافر جیتے ہیں، اور مؤمن مرتے ہیں۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کاذکر فرمایا کہ بعض کو بہت جلدی غصہ آتا، اور جلدی ہی اتر بھی جاتا ہے، پس یہ ایک خصلت دو سری کے بدلے میں ہوئی۔ اور بعض کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے اتر تا ہے، پس یہ بھی ایک خصلت دو سری کے بدلے میں ہوئی۔ اور تم میں سب سے خصلت دو سری کے بدلے میں ہوئی۔ اور تم میں سب سے انتھے لوگ وہ بیں جن کو دیر سے غصہ آئے۔ اور تم میں برترین لوگ وہ بیں جن کو دیر سے غصہ آئے، اور دیر سے برترین لوگ وہ بیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے برترین لوگ وہ بیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے برترین لوگ وہ بیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے برترین لوگ وہ بیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے برترین لوگ وہ بیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے برترین لوگ وہ بیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے اترین لوگ وہ بیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے اترین لوگ وہ بیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے اترین لوگ وہ بیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے اترین لوگ وہ بیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے اترین لوگ وہ بیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے اترین لوگ وہ بیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے اترین لوگ وہ بیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے اترین لوگ وہ بیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے اترین لوگ وہ بیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے اترین لوگ وہ بیں جن کو جلدی غصہ آئے۔

پھر فرمایا غصہ سے بچوا کیونکہ یہ آگ کا انگارہ ہے جو اِبن آدم کے دل پر رکھ دیا جاتا ہے، کیاتم دیکھتے نہیں کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، اور آنکھیں سرخ ہوجاتی ہیں، پس جو شخص کچھ غصہ محسوس کرے تولیٹ جائے اور زمین سے چیک جائے۔

اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا ذکر فرمایا، پس ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض قرض ادا کرنے میں بہت اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور جب کسی سے قرض وصول کرنا ہو تو بد گوئی کرتے ہیں، پس یہ ایک بری خصلت دو سری اچھی خصلت کے بدلے میں ہوگئی۔ اور بعض بری طرح قرض ادا کرتے ہیں، اور اگر کسی کے ذمہ ہو تو اس کے وصول کرنے ہیں نری کرتے ہیں، پس یہ بھی ایک بری خصلت ایک اچھی خصلت کے بدلے میں ہوگئی۔ اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ذمہ قرض ہو تو خوبی سے ادا کردیں، اور جب ان کا کسی کے ذمہ ہو تو مطالبہ میں نری کریں۔ اور تم میں سے برتر وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ذمہ قرض ہو تو ادا کرنے برتر وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ذمہ قرض ہو تو ادا کرنے میں برے موں اور ان کا کسی کے ذمہ ہو تو مطالبہ کرتے ہوئی کریں۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جاری رہا، بیہاں تک کہ دھوپ تھجوروں کی چوٹیوں اور دیواروں کے کناروں تک بہنچ گئ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب یاد رکھو کہ دنیا کی جتنی عمر گزر چکی ہے اس کے مقابلہ میں اس کی صرف اتن عمر باقی رہ گئی ہے جتنا کہ تمہارے آج کے دن کے گزرے ہوئے وقت کے مقابلہ میں دن کا باقی حصہ "۔

#### دنیا امتحان گاہ ہے

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که:

''ونیا بڑی منیضی اور بڑی سرسبز ہے اور اللہ شہیں اس میں خلیفہ بنا رہے ہیں لیعنی پہلے لوگوں کا جانشین بنارہے ہیں کہ

واقعی دنیا بڑی مبیٹھی اور سرسبزہے، کہ ہر شخص کو اس کی رغبت ہے، یہاں کا مال ودولت، یہاں کی لذتیں اور راحتیں، یہاں کا ساز وسامان ہر شخص کو مرغوب ہے اور وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔

ایک صدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوں ارشاد فرمایا ہے کہ برسات کے موسم میں زمین میں خوب سبزہ اگتا ہے اور زمین خوب سرسبز ہوجاتی ہے۔ نرم اور سرسبرچارہ جانوروں، مویشیوں کو بہت بھاتا ہے۔ اب جانور نے پیہ سبره ديكها تواس كو كهانا شروع كرديا، چونكه بهت ميشها، سرسبر اور لذيذ نها البذا مسلسل کھاتا رہا، بیہاں تک کہ بدہضمی ہوگئی اور پبیٹ پھول گیااور تخمہ ہے جانور مر گیا، اور ایک اور جانور وہ تھا جس نے ضرورت کے بقدر کھایا، اور بقدر ضرورت کھانے کے بعد دھوپ میں چلاگیا، جگالی کی اور اس کو ہضم کرلیا، ہضم کرنے کے بعد پھراسی طرح کھانا شروع کردیا بعنی بقدر ضرورت کھایا، پھرارشاد فرمایا کہ دنیا میٹھی اور سرسبزہ، پس جو شخص حرص کے ساتھ دنیا کما تا چلا جائے گا اور سمیٹنا ہی چلا جائے گا، اس کو "جوع البقر" کی بیاری لاحق ہوجاتی ہے کہ کھاتا رہے اور پیٹ نہ بھرے، یہ شخص اس جانور کی طرح ہلاک ہوجائے گا، اس كا يبيث يهث جائے گا، اور اسے تخمہ ہوجائے گا۔ اور جو شخص كہ اس كو حق كے ساتھ کے اور حق کے ساتھ رکھے، لعنی شریعت کے قواعد کے مطابق دنیا حاصل كرے اور جہال اللہ نے اس كو خرج كرنے كا حكم فرمايا ہے وہال خرج كرے تو وہ البتہ محفوظ رہے گا۔ یہ دنیا ایس سرسز ہے اور آکھوں کو ایس بھاتی ہے کہ اس سے کس کاجی نہیں بھرتا اور اس کو چھوڑنے کا کس کا جی نہیں چاہتا، بھی! بڑی عمرہوگئ ہے، بڑھایا آگیا ہے، اعضاً وقوئی کمزور ہوگئے ہیں، دماغ اب سوچتا نہیں، آکھیں رکتا، فرکھتی نہیں، ٹانکیں چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی ہیں، معدہ ہضم نہیں کرتا، گردے کام نہیں کرتے، مثانہ کام نہیں کرتا، فاہری اور باطنی قوئی ہیں اختلال پیدا ہوگیا ہے، چلواب چھوڑو اس قصے کو، اس مصیبت کے گھر کو چھوڑو اور اب تیرا ہوگیا ہے، چلواب چھوڑو اس قصے کو، اس مصیبت کے گھر کو چھوڑو اور اب تیرا ہوگیا ہے، کار کرو، لیکن نہیں! کسی کا جی نہیں چاہے گا کہ اس کو چھوڑوں، پتا تخرت کی فکر کرو، لیکن نہیں! کسی کا جی نہیں چاہے گا کہ اس کو چھوڑوں، پتا تخلی کہ اس مصائب پر مصائب ہیں، آفات ہیں، پریٹانیاں ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، یہاں کی خوشی کم اور یہاں کا رنج تخلیدہ ہے۔ راحت کم، تکلیف زیادہ۔ اور جو راحتیں ہیں وہ ظاہری وباطنی مشقوں اور تکلیفوں میں لیٹی ہوئی ہیں، خالص راحت جس کو کہنا چاہئے وہ کہیں نہیں ہوئی ہے، باوجود ہے بہت میٹھی، بڑی سرسبز ہے، دل کو بھاتی ہے۔ بلکہ لبھاتی ہے۔

#### دنیا کی مثال نقش و نگار والے سانپ کی ہے شخ عطار " نرماتے ہیں ۔

زهر دار در درول دنیا چول مار گرچه بنی ظاهرش نقش و نگار زهر این مارمنقش قاتل است باشد ازوے دور هر کو عاقل است

یعنی دنیا کی مثال منقش سانپ کی سی ہے، اوپر سے اس کی جلد بہت

خوبصورت نظر آرہی ہے، نقش ونگار نظر آتے ہیں، عقلمند آدی اس کو دیکھ کر در جاتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ سانپ ہے، بہت زہریلا سانپ لیکن ایک نادان بچہ، جس کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں، وہ اس کے نقش ونگار کو دیکھ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، اسی لئے فرمایا کہ یہ دنیا ظاہر میں منقش ہے لیکن اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ ظاہر میں نادان اس کے نقش ونگار پر ریجھ رہے ہیں، لیکن جو دانا اس کی حقیقت سے باخبر ہیں وہ اس کے زہر سے خوف زدہ ہیں،

#### "بي منقش سانب ہے، وُس جائے گا"

امام غزالی فرماتے ہیں دئیا اور دنیا والوں کی مثال سانپ اور سپیرے کی ہے، جو اس کے دانت توڑ دیتا ہو، اس کا تریاق جانتا ہو، کہ اول تو وہ اس سانب کے وانت توڑ دیتا ہے اور اس کو اس لائق ہی نہیں چھوڑ تا کہ اسے کاٹ کھائے، علادہ ازیں اس کو معلوم ہے کہ اگر سانپ کاٹ کے تواس کا یہ توڑ ہے اور اس کا یہ علاج ہے، چنانچہ وہ سانب کو کندھے پر اٹھائے پھرتا ہے، سانب اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ وہ اس کا تریاق جانتا ہے، اور جو بیچارہ سانپ کا تریاق نہیں جانتا، وہ اگر سانپ کو ہاتھ لگائے گا تو وہ اس کو کاٹ کھائے گا۔ یہی مثال ہے دنیا کی اور دنیا والوں کی، جو لوگ اس کے دانت توڑ دیتے ہیں اور اس کا علاج جانتے ہیں ان کو یہ سانپ ضرر نہیں پہنچاتا، لیکن جن لوگوں نے اس کا منتر نہیں سیکھا، اس کے دانت نہیں توڑے اور اس کے کاٹے کا علاج نہیں سکھا وہ ان کو کاٹ کھائے گا۔ چنانچہ ہماری ہی حالت ہے، نہ مال کمانے کے احکام سیکھے، نہ اس کو رکھنے کے آداب کا علم حاصل کیا، یہ بھی نہیں معلوم کہ مال کو کہاں اور کس طرح خرج کیا جائے، کہاں خرچ نہ کیا جائے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اس ونیا نے

ہمیں کاٹ کھایا، اور ہماری زندگی کے تمام اعضاً میں اس کا زہر پھیل چکاہے، اس کا زہر کیا ہے؟ آخرت سے غفلت، ہمیں بس ایک ہی بات یاد ہے کہ جی! بچوں کے لئے کمانا بھی تو فرض ہے! ہمیں بس یمی ایک فرض یاد رہا باقی سب کچھ بھول گئے۔

حضرت جی مولانا محمہ یوسف (امیر تبلیغ) ایک باربیان فرمارہ ہے، جوش میں آگئے، فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا تھا کمانے کو؟ کہ دکانیں کھولو اور روثی کماؤ؟ تم نے غلط سمجھا کہ کمانا بھی فرض ہے، جس طرح تم اندھا دھند کماتے ہو یہ فرض نہیں بلکہ حرام ہے، پہلے کملنے کا ڈھنگ سیھو، پھر روثی کماؤ۔ حلال وحرام اور جائز و ناجائز کو پیچانو، پھر کماؤ۔ حلال اور حرام کی تم کو تمیز نہیں، جائز اور ناجائز کی تم کو پروا نہیں، تو تمہارے لئے کمانا حلال ہی نہیں۔ کہتے ہو کہ کمانا بھی تو فرض ہے!

بہرمال، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میٹی ہے۔ اللہ علیہ طل شانہ پہلے لوگوں کو لے گئے، اور تمہیں ان کی جگہ لے آئے ہیں۔ بہاں تمہیں عیش اڑانے کے لئے نہیں لائے ہیں، کہ یہ نیچ ذرا بہال کھائی لیں اور عیش اڑا لیں، نہیں! بلکہ اس لئے لائے ہیں کہ اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بہاں سے تم نے اگلے سفر کے لئے اعمال کا کیا توشہ لیا؟ اور تم نے بہاں رہ کر ایپ سے بہلے لوگوں کی حالت سے بھی عبرت حاصل کی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کے حال سے کوئی عبرت ماصل نہیں کی۔ اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرمائیں، ہماری اس غفلت کو معاف فرمائیں۔

#### زندگی کے پانچ دور

میرے بھائیو! یہ دنیا کی زندگی بہت مخضر ساوقفہ ہے جو تہیں دیا گیاہے، آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے گورنر پنجاب کے نام خط لکھا ہے۔ جس میں دنیا کی حقیقت کو ذکر کیاہے کہ مال کے پیٹ کا وقفہ، اس کے بعد دنیا کی زندگی کا وقفہ، پھر قبر میں رہنے کا وقفہ، پھر حشر کے میدان کا وقفہ، پھراس کے بعد ابدی زندگی جنت یا جہنم۔ پیہ پانچ وقفے یا یوں کہو کہ تمہاری زندگی کی پانچ منزلیں ہیں۔ مال کے بیٹ میں آئے تھے تو چار مہینوں تک تو پہلے یانی کی شکل میں رہے، پھر جے ہوئے خون کی شکل میں، پھر گوشت کے لو تھڑے کی شکل میں، پھر بے جان دھڑ کی شکل میں رہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، چار مہینے بعد روح ڈال دی گئی، اب تم انسان بن گئے، بیال سے تمہاری زندگی شروع ہوئی، کیکن ماں کے ببیٹ کی بیہ زندگی الیی زندگی تھی کہ عقلاً اس کو زندگی ہی نہیں سمجھتے، کیسی تنگی اور تاریکی کی زندگی تھی؟ لیکن بیہ نادان ای زندگی بر مطمئن تھا، چنانچہ وہاں سے آتے ہوئے بھی یہ رو رہا تھا اور یوں سمجھ رہا تھا کہ میراجہان مجھ سے چھڑا رہے ہیں، میری زندگی مجھ سے چھین رہے ہیں۔ پینخ سعدی ٌ فرماتے ہیں کہ چیونی کے اندے کے اندر جو بچہ ہے اس کے لئے اندے کا خول ہی زمین و آسان ہے، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا آسان اور زمین اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور نہ ہوسکتا ہے۔ بالکل ہی حال ہمارا بیبال دنیا کی زندگی میں قدم ر کھنے کے بعد ہوا، ہم نے بہاں آگر زمین و آسان کو دیکھا تو سمجھ لیا کہ اس سے بڑی دنیا ہو ہی نہیں سکتی، چنانچہ زندگی کے الگلے ادوار، لعنی عالم برزخ، عالم حشر اور جنت ودوزخ کو بھول بھال گئے، انبیا کرام علیہم السلام نے اور ان کے سیے جانشینوں نے ہمیں باد دلایا کہ اس ''بیضہ مور'' (چیونٹی کے انڈے) میں دل نہ لگاؤ، اس زندگی کو زندگی سمجھ کر اگلی زندگی کو نہ بھول جاؤ۔ لیکن ہم نے اس زندگی کی ترقیات کو کمال سمجھ لیا، اور جو حضرات اس زندگی سے منہ موڑ کر آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ ہونے کی تعلیم دیتے ہیں ان کا نداق اُڑانا شروع کردیا۔ اچھی بات ہے، کھاؤ، کماؤ، مُلاوں کا نداق اُڑاو، کہ یہ پچھ نہیں کماتے کھاتے، وگریاں حاصل نہیں کرتے، دنیا کی ترقیات سے روکتے ہیں۔ بہت جلد تم کو معلوم ہوجائے گا کہ یہ مُلا نداق اڑانے کے لائق تھے، یا تم خود بدولت اس لائق تھے کہ تمہارا نداق اڑایا جائے؟ شب وروز ہمارے سامنے عبرت کے نمونے ظاہر ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں عبرت نہیں ہوتی۔ نمونے ظاہر ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں عبرت نہیں ہوتی۔

#### دنیا کی ڈگر بوں کا انجام

میرے پاس پرسوں ایک صاحب آئے، کہنے گئے کہ امریکا سے چھ لاشیں آرہی ہیں، تابوتوں کی شکل ہیں۔ تو کیا ان تابوتوں کو کھول کر دفن کیا جائے یا الیسے ہی یعنی بغیر کھولے دفن کیا جائے؟ میں نے کہا کہ اگر لاشیں کچھ اچھی حالت میں ہوں تو کھول کر دفن کیا جائے؟ اور اگر اچھی حالت میں نہیں تو پھر ایسے ہی تابوت سمیت ہی دفن کردی جائیں۔ لیکن لاش کی بے حرمتی نہ کرو۔ ایسے ہی تابوت سمیت ہی دو لاشیں سکے بھائیوں کی ہیں، ایک بھائی انجیئرنگ کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لئے امریکا گیا تھا، اور دو سرے نے دمیڈیکل" کی سب سے بڑی ڈگری حاصل کرنے تھی اس انجیئرنگ کرنے والے بھائی کو ملئے مہاں پر ملازمت دے دی تھی۔ (یہ بھائی اس انجیئرنگ کرنے والے بھائی کو ملئے امریکا گیا تھا، بڑی اعلیٰ تعلیم اور بڑی اونچی ماریکا گیا تھا، بڑی اعلیٰ تعلیم اور بڑی اونچی ماریکا گیا تھا، دونوں بھائی کہیں گھومنے گئے، وہیں ختم دگری تھی، بھائی سے ملئے امریکا گیا تھا، دونوں بھائی کہیں گھومنے گئے، وہیں ختم دگری تھی، بھائی سے ملئے امریکا گیا تھا، دونوں بھائی کہیں گھومنے گئے، وہیں ختم دگری تھی، بھائی سے ملئے امریکا گیا تھا، دونوں بھائی کہیں گھومنے گئے، وہیں ختم دگری تھی، بھائی سے ملئے امریکا گیا تھا، دونوں بھائی کہیں گھومنے گئے، وہیں ختم دگری تھی، بھائی سے ملئے امریکا گیا تھا، دونوں بھائی کہیں گھومنے گئے، وہیں ختم دہنوں بھائی کہیں گھومنے گئے، وہیں ختم دونوں بھائی کی دونوں بھائی کی دونوں بھائی کہیں گھومنے گئے، وہیں ختم دونوں بھائی کی دونوں بھی دونوں بھائی کی دونوں کی

ہوگئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بس بی قیمت تھی ان ڈگریوں کی جن پر ناز کررہے تھے؟ اس زندگی کی بی قیمت تھی جس پر ناز کررہے ہو؟ اور یہ بیچارے تو ابھی نوجوان ہی تھے کہ دھر لئے گئے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہم میں سے ہرایک کی زندگی کا بی نقشہ نہیں ہے؟

#### دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں

کسی کی پچاس سال کی زندگی تھی، کسی کی ساٹھ سال کی، کسی کی اسی سال کی۔ اور مال کے بیٹ میں وہ یانچ مہینے کی زندگی تھی، اس زندگی کو ذرا استی سال کی زندگی پر تقسیم کرو تو یہ مال کے پیٹ والی زندگی اس بجاس، ساٹھ اور اسی سالہ زندگی کے مقابلے میں کتنی مخضر نظر آئے گی؟ اور ہم میں سے ہر شخص اس پیٹ والی زندگی کے بارے میں کہے گا کہ بھلا وہ زندگی بھی کوئی زندگی تھی؟ اچھا اب آگے چلے، بہال اسى برس گزار كر مم قبر ميں پہنچ گئے، وہال آدم عليه الصلاة والسلام کے وقت سے آج تک لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی خدا جانے کب تک پڑے رہیں گے۔ اب اس دنیا کی زندگی کو اس "قبر کی طومل زندگی" پر تقسیم کرو تو ہماری یہ دنیا کی زندگی اس برزخی زندگی کے مقابلہ میں کتنی مخضر معلوم ہوگی؟ اور وہ برزخ کی زندگی بھی، خواہ دنیا کی زندگی کے مقابلہ میں کتنی ہی طویل نظر آئے لیکن وہ دائمی نہیں۔ بلکہ ایک دن وہ بھی کٹ جائے گ، اس کے بعد ایک دن آنے والا ہے حشر کا، جس کا ایک دن پورے پیاس ہزار سال کا ہے۔ اب برزخ کی زندگی کو (قبروالی زندگی کو) اس روز حشر کے بچاس ہزار سال پر تقسیم کرو تو برزخ کی زندگی کا بعدم نظر آئے گی، پھر اس بجاس ہزار سال والے دن کے بعد اصل زندگی اب شروع ہونے والی ہے۔

قیامت کا دن ختم ہوگا تو وہ زندگی شروع ہوگی جو دائمی اور ابدی ہے، جس کا کوئی سرابی نہیں، کوئی انتہا ہی نہیں، تمہاری سوچ و فکر سوچتے سوچتے تھک جائے گی لیکن وه زندگی ختم نہیں ہوگ۔ انبیا کرام علیہم السلام ہمیں اس زندگی کی دعوت دیتے ہیں، جو لازوال ہے، جو ابدی ہے، جو تبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس زندگی کی کامیانی کی دعوت دیتے ہیں، اور وہاں کی ناکامی سے ڈراتے ہیں۔ یعن ان اعمال سے تم وہاں کی زندگی میں کامیاب ہوجاؤ کے اور ان اعمال سے تم وہاں ناکام ہوجاؤ گے، یہ حضرات ہمیں اس زندگی کی کامیالی اور ناکامی سے بیخ کی دعوت دیتے ہیں، اور ہماری اس دنیا کی زندگی کو زندگی نہ سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں، چونکہ لوگوں کو ان حضرات کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کئے کفار کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہتے تھے۔ انبیاً کرام علیہم السلام کے وقت کی بات تھی، آج تم نے، ہاں! مسلمان کہلانے والوں نے کہا کہ یہ مُلّا ہے، یہ صوفی ہے، یہ دور حاضر کے تقاضوں سے بے خبرہے، اس کو کچھ بتہ نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئ، یہ صوفی ومُلّا آج تک بسم اللہ کے گنبد میں بند ہے، مسجد کے مینڈھے، قل اعوذیئے، اور نہ جانے کیا کیا خطاب تم غریب مُلّا کے لئے تجویز کرتے ہو، جس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ آج وہی بات کہہ رہا ہے جو اپنے وقت میں انبیا کرام علیهم السلام کہتے آئے ہیں۔

#### دنیاسے آخرت کا توشہ حاصل کرو

ا تویہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں اس کئے لارہے ہیں اور تمہیں پہلوں کا جانشین بنا رہے ہیں کہ تم کچھ عبرت حاصل کرو اور دیکھو کہ

بہاں سے کیا توشہ لے کر جارہ ہو؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ فاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا:

"اے ابوذر! توشہ لے لینا! کیونکہ سفر بہت لمباہ، اور ذرا بوجھ ہلکار کھنا کیونکہ گھاٹی بڑی دشوار گزار ہے، جس پر چڑھنا ہے۔ کمر پر سارا بوجھ لاد کر چڑھنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں ہے "اور وہ لادے ہوئے ہوں کے بوجھ اپنی کمروں پر"۔

مشکوۃ شریف (صفحہ ۲۳۳) میں حدیث ہے کہ حضرت أم درداً رضی اللہ تعالیٰ عنه سے کہا کہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر ابوالدرداً رضی اللہ تعالیٰ عنه سے کہا کہ آپ کیوں روزی نہیں کماتے، جیسا کہ فلال شخص کما تاہے؟ کہنے گئے، میں نے آپ کیوں روزی نہیں کماتے، جیسا کہ فلال شخص کما تاہے؟ کہنے گئے، میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سناہے کہ:

"تہہارے آگے ایک گھاٹی ہے، بہت دشوار گزار، جن کا بوجھ بھاری ہوگادہ اس گھاٹی کو عبور نہیں کر سکیں گے"۔

اس کئے میں اس گھاٹی کی خاطر اپنا بوجھ ذرا ملکا رکھنا چاہتا ہوں، اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ:

"عمل ذرا خالص لے کر جانا اس لئے کہ پر کھنے والا بڑا باریک بین ہے"۔

وہاں کھوٹ نہیں چلے گا۔ اس دفعہ دوران طواف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعابہت یاد آئی اور میں اکثر اسی کو پڑھتارہا:

> "واسئلك نفسا بك مطمئنة تومن بلقائك، وترضى بقضائك، وتقنع

#### بعطائكد"

ترجمہ: "یااللہ! میں آپ سے مانگتا ہوں ایسانفس جو آپ پر مطمئن ہوجائے، جو آپ کی ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، اور جو آپ کے فضاور قدر کے فیصلوں پر راضی ہو، اور جو آپ کی عطا پر قناعت کرلے، (کہ جنتا میرے مالک نے دیا ہے وہ میرے لئے بہت کافی ہے۔ بس اس سے زیادہ نہیں چاہئے، بس بھی بہت ہے۔ بس اس سے زیادہ نہیں چاہئے، بس بھی بہت ہے)"۔

### عورتوں كافتنه

جس خطبہ کو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا اس میں دنیا کی ہے ثباتی ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا:

"خبردار! بس دنیا سے ڈرواور عور تول سے ڈرو"۔

یعنی ان کے فتنے سے بچو کیونکہ بنی اسرائیل کا بہلا فتنہ عورتوں سے ہوا، مشہور ہے کہ تین چیزیں فساد کی جڑ ہیں۔ زن، زر اور زمین۔ دنیا میں جتنے بھی فتنے ہورہے ہیں ان تین چیزوں کی وجہ سے ہیں یا عورت کا چکر ہے یا زر کا یا زمین کا۔

یہ بھی دنیا کی ایک مثال ہے کہ ان چیزوں سے آدمی جیسا دھوکا کھاتا ہے، ویسائی دنیا سے دھوکا کھاتا ہے۔ ویسائی دنیا سے دھوکا کھاتا ہے۔ خاص طور سے عور توں کا فتنہ بڑا سخت ہے۔ مشکوۃ شریف میں صحیح بخاری ومسلم کے حوالے سے حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

"میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردول کے

#### حق میں عور توں سے زیادہ مضر ہو"۔

لینی مردول کے حق میں سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورتوں کا ہے، پس دنیا پر فریفتہ ہو کر اللہ تعالی کو اور اپنی عاقبت کو نہ بھول جاؤ، راہ حق سے بر گشتہ نہ ہوجاؤ اور زر، زمین اور عورتوں کے فتنہ میں مبتلا ہو کر دین سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو!

# خاتمہ کے لحاظ سے لوگوں کی چار قشمیں

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ:

"لوگ چار قتم کے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مؤمن پیدا ہو تا ہے، مؤمن جیتا ہے اور مؤمن مرتا ہے"۔

(الله جل شانه ہم سب کو ان میں سے کردے، آمین- پیدا بھی مسلمانوں کے گھرمیں ہوا، الحمد لله موت بھی مسلمانوں والی گزاری، اور الحمد لله موت بھی مسلمانوں والی آئی۔ الله جل شانه به بھی نصیب فرمائے، به سب سے بڑا خوش قسمت ہے)۔

"دوسرا شخص وہ جو کافر پیدا ہوا، کافر جیا، اور کافر مرا"۔ (نعوذ باللہ۔ یہ سب سے بدتر شخص ہے)۔ "تیسرا وہ شخص جو کافر پیدا ہوا، کافر جیا، لیکن مؤمن مرا"۔ (اس کی خوش قسمتی کہ خاتمہ ایمان پر ہوا) "اور چوتھا آدمی اس کے برعکس کہ مؤمن بیدا ہوا، مؤمن جیا، لیکن کافر مرا"۔ (نعوذ باللہ)

برے خاتمہ سے اللہ جل شانہ پناہ میں رکھ، عملوں کا مدار خاتموں پر ہے، اگر خاتمہ اچھا ہو تو آدمی اچھا کہ اور اگر نعوذ باللہ خاتمہ برا ہوا تو پہلے کی اچھائی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے ایسا شخص تو مارا گیا، اگر خدانخواستہ خاتمہ

اچھا نہیں ہوا تو اس کے نماز اور روزے کا، حج اور زکوۃ کا کوئی اعتبار نہیں، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے:

"اللهم اجعل اوسع رزقک علی عند کبرسنیوانقطاع عمری، واجعل خیرعمری آخره وخیر عملی خواتیمه وخیرایامی یوم القاک فیه-"

ترجمہ: "یااللہ! اپناسب سے زیادہ وسیع رزق مجھے اس وقت عطافرمانا جب میری عمر زیادہ ہوجائے (میں بڈھا ہو جاؤں، اور زندگی ختم ہونے والی ہو) یا اللہ! میری عمر کا سب سے اچھا حصہ اس کو بنا جو میری عمر کا سب سے آخری حصہ ہو، یااللہ! میرے اعمال میں سب سے بہتر عمل اس عمل کو بنا جس میرا خاتمہ ہو، اور میرا سب سے بہتر دن اس دن کو بنا جس میرا خاتمہ ہو، اور میرا سب سے بہتر دن اس دن کو بنا جس دن میں آپ سے ملاقات کروں، یعنی موت آئے"۔ (آمین! یارب العالمین)

بہرحال اعتبار خاتے کا ہے اور یہ وہ بات ہے جس نے عارفین کی کمر توڑر کھی ہے، اور وہ سوء خاتمہ سے ترسال ولرزال رہتے ہیں، کہ خدا جانے کس حالت میں خاتمہ ہو۔ (یا اللہ! ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، اور سوء خاتمہ سے پناہ عطا فرما) اس لئے فرماتے ہیں کہ اپنی اطاعت وعبادت پر ناز نہ کرو، اور کسی گناہ گار کو دکھے کر اسے نظر حقارت سے نہ دیکھو اور اسے حقیر نہ جانو۔ اگر تم اچھے راستہ پر لگ گئے ہو تو یہ تمہارا کمال نہیں، میرے مالک کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا لطف ہے۔

# ينيخ ابوعبد الله مغربي كاعبرتناك واقعه

حضرت مفتی محمد شفیع " نے کسی زمانہ میں ایک رسالہ شائع کیا تھا، اب شاید کم چھیتا ہے، کہیں کہیں دیکھنے میں آتاہے۔ اس میں اس قصد کو بڑی تفصیل سے لکھا تھا، اور ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے مگر مختر۔ حفرت حکیم الامت ہے بھی لکھا ہے گر مخضر۔ اور میں مخضر کا بھی مخضر سنا دیتا ہوں۔ شیخ ابوعبد اللہ مغربی ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے شیخ۔ ہزاروں لوگ ان کے حلقہ درس میں ہوتے تھے، اور لا کھوں ان کے مرید تھے، ایک بار اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں جارہے تھے، ایک نستی میں پہنچے، یہ عیسائیوں کی نستی تھی، لڑکیاں کنوئیں پر پانی بھررہی تھیں۔ ایک لڑکی پر شیخ" کا ول آگیا، اینے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ تم لوگ تو جاؤ، میں تو يہيں رہوں گا، مريدوں ميں كهرام مج گيا، شيخ بھى رو رہے تھے، ليكن كهه رہ تھے کہ قضا وقدر کا وقت ہے، اس لڑکی کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے، جب تک اس لڑکی کو حاصل نہیں کروں گا بیاں سے قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا، تم جاؤ \_\_\_ لڑکی کے والد کو پیغام دیا۔ وہ کہنے لگا دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ عیسائی ہو جاؤ، زنار بہن لو۔ اور دو سری یہ کہ ایک سال تک جنگل میں سور چراؤ۔ شیخ نے کہا مجھے منظور ہے۔ نعوذ باللہ عیسائی ہو گئے، اور جنگل میں خزیر جرانے لگے، کچھ عرصہ بعد ایک شاگرد، مرید اور خلیفہ کو خیال آیا کہ شخ "کو دیکھنا تو چاہئے کہ کس حالت میں ہیں؟ جنگل میں پنیج تو دیکھا کہ خزر چرا رہے ہیں، وہی عصاجس کو ہاتھ میں لے کریشخ خطبہ پڑھا کرتے تھے اس پر ٹیک لگا کر سور چرا رہے ہیں۔ اس مرید نے سلام کیا، انہوں نے "وعلیم السلام" سے جواب دیا۔ مرید نے کہا کہ حضور! قرآن کے حافظ تھے، کوئی آیت یاد ہے؟ کہا کچھ یاد نہیں، سورۃ الفاتحہ سے والناس تک سب بھول گیا ہوں، سیجھ بھی یاد نہیں مہا، بس ایک آیت کا مکرایادے: ومن بصلل الله فلاهادی له۔ لعنی وجس کو اللہ جل شانہ گراہ کردے اس کو کوئی ہدایت

نہیں دے سکتا"۔

پوچھا کہ آپ احادیث کے بھی حافظ تھ، کوئی حدیث یاد ہے؟ کہا کچھ یاد نہیں، صرف ایک حدیث یاد ہے: من بدل دینیه فیاقتیلوہ۔

> لینی ''جو شخص اپنے دین کو تبدیل کرکے مرتد ہوجائے اس کو قتل کردو"۔

بوجها كه حضرت! كيابات موتى كه ايمان سلب موكيا؟ فرمايا، جب مم نستى ميس داخل ہوئے اور ان لوگوں کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیسے گندے لوگ ہیں؟ احمق لوگ ہیں، کیسا گندا ندجب ان لوگوں نے اختیار کر رکھاہے، ان کو اتنی بھی عقل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک بندے کو خدا بنا رکھا ہے؟ فوراً غیرت اللی جوش میں آئی اور فرمایا کہ تم نے اس ہدایت کو اپنا کمال سمجھا ہے؟ ایمان کو اینا کمال سمجھا ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں، ہماری عطاہے، اور جب اس لڑی پر نظریری تو ایسالگا کہ دل سے ایک برندہ اڑ کر نکل گیا، اور وہ ایمان تھا، اب میں خالی ہوں۔ یہ رو دھوکر واپس آگئے۔ ان کے مریدوں نے گر گرا کر دعا کی، اُدھر شخ بھی اتنا روئے کہ ان کی گریہ وزاری کو دیکھ کر خزیر بھی رونے لگے، الله تعالیٰ نے ان کی گریہ وزاری سن کی اور دوبارہ نور ایمان عطا فرما دیا، یہ وہن جنگل سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آگے ایک دریا پڑتا تھا، مرید وہاں پہنچ، تو دیکھا کہ شیخ" دریا میں عسل فرا رہے ہیں۔ یہ قریب آئے تو شیخ" نے کہا کہ مجھے کوئی چاور کنگی یاک کپڑا دو۔ بہرحال لمبا قصہ ہے۔ وہ لڑکی بھی مسلمان ہو کر

آگئ- شیخ" نے ان کو اپنی خانقاہ کے ایک حجرہ میں ٹھہرا دیا اور کہا کہ دنیا میں ملاقات نہیں ہو سکتی، آخرت میں ہوگی۔

# اینے آپ کوسب سے بدتر سمجھو

الغرض! اپنی الحجی حالت پر ناز نه کرو، اور دو سروں کو اپنے سے اچھا جانو، اس بنا پر امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے تھے کہ:

> "بندہ حقیقت تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتاجب تک اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بدتر نہ سمجھے"۔

جس کو تم فرنگی کافر سمجھتے ہو کیا پتہ اس کا خاتمہ کس طرح ہو تا ہے؟ اور کیا معلوم کہ تہمارا خاتمہ کیما ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہئے اور ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہنا چاہئے۔ ناز کرنے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ایمان کی سلامتی میسر آجائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہوجائے تو بڑی دولت ہے۔ ورنہ سبب کھی بھے اور لغو ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جارہا تھا، راستے میں ایک درویش طے، جو اپی کٹیاسے باہر بیٹھے تھے، پاس ان کا کتا تھا، بادشاہ نے درویش کو چھٹرنے کے لئے کہا کہ میاں دردیش! تم اچھے ہو یا تمہارا کتا؟ درویش کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت! میرے سامنے ایک گھاٹی ہے، جس کو موت کہتے ہیں، اگر میں اس گھاٹی سے ایمان سلامت لے گیا تو انشا اللہ میں کتے سے اچھا ہوں۔ ورنہ کتا مجھ سے اچھا ہوں۔ ورنہ کتا مجھ سے اچھا ہوں۔ ورنہ کتا مجھ سے اچھا ہو۔

الغرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه الله جل شانه نے لوگوں كو چار فتم كا پيدا كيا ہے، ايك مؤمن بيدا ہوا، مؤمن جيا، إور مؤمن مرا، اور

ایک کافر پیدا ہوا، کافر جیا، اور کافر ہی مرا، نعوذ باللہ۔ اور ایک کافر پیدا ہوا، کافر جیا، اور ایک کافر ہوکر جیا، لیکن کافر ہوکر جیا، لیکن کافر ہوکر مرا، اور ایک مؤمن پیدا ہوا، مؤمن جیا، لیکن کافر ہوکر مرا، نعوذ باللہ۔

# ایک جنتی، جس نے ایک بھی نماز نہیں بڑھی

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد میں تشریف لے گئے تھے، وہاں ایک صاحب آئے کہنے لگے میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کرلیا۔ جہاد ہو ہی رہا تھا جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی نماز اس پر فرض نہیں ہوئی، مسلمان ہوا شہید ہوگیا، نہ معلوم کتنی زندگی کفر میں گزاری ہوگی۔

# غصہ کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں

اس کے بعد فرمایا کہ:

"غصہ کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جس کو بڑی دیر سے غصہ آتا ہے اور فوراً ہی اُتر جاتا ہے۔ فرمایا، یہ شخص سب سے افضل ہے"۔

مجھے ایسے لوگوں پر بڑا رشک آتا ہے کہ ان کو کبھی غصہ ہی نہیں آتا ہے ؟
اور آئے بھی تو وہ بھی بس وقتی غصہ ہو تا ہے کہ دو سرے وقت میں اس کا کوئی
اثر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بہتر ہے ، سب
سے اچھا آدمی ہے۔ جس کو بہت دیر سے غصہ آئے اور فوراً ہی اُتر جائے۔
"دو سرا وہ ہے جس کو بہت جلدی غصہ آتا ہے اور جب آتا

ہے تو اُتر تا بھی نہیں، بہت در کے بعد غصہ جاتا ہے"۔

اس غریب کی ہرایک کے ساتھ لڑائی رہتی ہے کیونکہ ہر آدمی کے مزاج کے خلاف تو کوئی نہ کوئی بات پیش آئے گی، اس غریب کی مصیبت یہ ہے کہ جس سے ایک دفعہ غصہ ہو گیا پھر مان جانے کی کوئی صورت نہیں، ناراضگی دور نہیں ہوتی، فرمایا:

"بہ بدترین آدمی ہے جس کو غصہ فوراً آئے اور غصہ آنے کے بعد جانے کا نام نہ لے، ایک وہ آدمی ہے جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور اُتر تا بھی دیر سے ہے، ایک وہ ہے جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور اُتر تا بھی جلدی ہے۔ یہ دونوں برابر جلدی غصہ آتا ہے اور اُتر تا بھی جلدی ہے۔ یہ دونوں برابر ہیں کہ ان میں ایک اچھائی ہے اور ایک عیب"۔

### غصه كاسبب اوراس كاعلاج

ارشاد فرمایا که:

"غصہ دراصل آگ کا انگارہ ہے، جو آدمی کے دل پر رکھ دیا جاتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی رگیں کینی پھول جاتی بیں اور اس کی آٹکھیں کیسے سرخ ہوجاتی ہیں؟ سو اگر کسی شخص کو غصہ کی کیفیت بیش آئے تو اسے چاہئے کہ لیٹ جائے اور زمین سے چیک جائے "۔

گویا غصے کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تولیٹ جاؤ۔ ہو تا اس کے الث ہے کہ غصہ میں لیٹا ہوا آدمی اُٹھ بیٹھتا ہے، بیٹھا ہو تو کھڑا ہوجا تا ہے، کھڑا ہو تو آسین چڑھا کرلڑنے کے لئے آگے بڑھتا ہے، ہر چیز کا علاج بالضد

ہوتا ہے۔ غصہ کا علاج بھی یہ ہے کہ اس کے مقتفاکی ضد پر عمل کرے۔ لیمی کھڑے ہو تو بیٹے ہو تولیٹ جاؤ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دو آدمی لاتے ہیں تو دہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو مجھے۔ لوگ پکڑتے ہیں تو دہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو مجھے۔ لوگ پکڑرہے ہیں قروہ کہتا ہے۔ یہ غصہ کا اثر ہے۔ تو غصہ کا علاج یہ ہے کہ ذمین پر لیٹ جاؤ، اور اس کو لازم پکڑو اس کی ایک تو ظاہری خاصیت ہے۔ فاہری خاصیت تو یہ ہے کہ تجربہ ایسا ہے، کہ اگر آدمی لیٹ جائے گا تو غصہ پر عمل نہیں ہوسکے گا۔ کھڑا ہے تو بیٹے جائے گا تو غصہ پر عمل نہیں ہوسکے گا۔ کھڑا ہے تو بیٹے جائے گا تو غصہ پر عمل نہیں ہوسکے گا۔ اس کی ضد پر عمل کرنا ہوا۔ اور باطنی خاصیت یہ ہے کہ زمین ہماری ماں ہے، اس کی ضد پر عمل کرنا ہوا۔ اور باطنی خاصیت یہ ہے کہ زمین ہماری ماں ہے، اس کی ضد پر عمل کرنا ہوا۔ اور باطنی خاصیت یہ ہے کہ زمین ہماری ماں ہے، اور یہ ہمارے سادے بوجھ کو برداشت کرتی ہے۔ چنانچہ ارشاد اللی ہے:

ترجمہ: 'دکیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی، تہارے زندوں کو بھی مردول کو بھی''۔

یہ زمین سب کو سمیٹتی ہے، لوگ نہ جانے اس پر کیا کیا مارتے ہیں، مگر برداشت کرتی ہے۔ تو مٹی کے اندر سکون ہے، و قار ہے، تواضع ہے اور پھر ہماری ماں بھی ہے، تو جتنا مال کی گود کے قریب آؤ گے، اتنے زیادہ اس شرسے محفوظ رہو گے، اور اتنا ہی تم میں حلم اور و قار پیدا ہوگا۔ تواضع پیدا ہوگا۔ اب تفصیل کا موقع نہیں کسی دو سرے وقت میں انشا اللہ بیان کروں گا کہ غصہ کی اصل کبر ہے، جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، لہذا اپنے سے چھوٹے پر غصہ آتا ہے، لہذا اپنے سے چھوٹے پر غصہ آتا ہے، لہذا اپنے سے جھوٹے بر غصہ آتا ہے بڑے پر نہیں آتا، تو اگر آدمی کے اندر عجز اور تواضع پیدا ہوجائے، مکنت پیدا ہوجائے، تواضع پیدا ہوجائے، و قار پیدا ہوجائے، تواضع پیدا ہوجائے کہ ایک ہوجائے، تو پھر غصہ کا علاج ہوجائے گا، یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہئے کہ ایک ہوجائے، تو پھر غصہ کا علاج ہوجائے گا، یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہئے کہ ایک

تو غصہ کی کیفیت طبعی ہے کہ غصہ آدمی کے اندر اُبھرتا ہے اور جوش مارتا ہے، یہ تو ایک طبعی بات ہے، چونکہ یہ غیراختیاری چیز ہے اس کئے اس پر تو مؤاخذہ نہیں ہے، پکر نہیں ہے، اور ایک ہے اپنے غصے پر عمل کرنا، چاہے زبان سے ہو، یا ہاتھ پاؤل سے، اس پر مواخذہ ہے، ادر اس کئے اسے رفع کرنے کی تدبیر بتانے کی ضرورت پیش آئی۔ غصہ کو رفع کرنے کی تدبیر پیش کرنے کی ضرورت اس کئے پیش آئی کہ جب آدمی غصہ میں ہو تا ہے تو ایک جنون کی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے، آدمی آپ میں نہیں رہتا، اس سے ناشائستہ حرکات صادر ہوجاتی ہیں، اور اس کی زبان سے ناشائستہ الفاظ نکل جاتے ہیں، بے قابو ہوجاتا ہے، اس کئے غصہ کا علاج ضروری ہے، اور غصہ کا علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ زمین کے قریب ہوجاؤ، جس سے تم میں مسکنت پیدا ہوگی، اور اس رذیلہ کی اصلاح ہوجائے گی۔ حافظ ابن قیم ؓ نے کمبی فہرست دی ہے غصہ کے علاج ک- انہی میں سے ایک بہ ہے کہ محصدا یانی یی او- اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ محندا یانی بی لو کے تو تم میں خنکی پیدا ہوجائے گی اور اندر جو غصہ کی آگ بھڑک رہی ہے وہ بچھ جائے گی۔ اور ایک علاج یہ ہے کہ لاحول پڑھو، لیکن لاحول کا پڑھنا صرف لفظوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ معنی کا تصور کرتے ہوئے، اس لئے کہ غصہ شیطان کے اُبھارنے اور چوکا دینے سے پیدا ہو تاہے۔ اس لئے اس كو "نزغه ميطان" فرمايا كيا ب- تو لاجول ولا قوة الا بالله برهو تأكه شيطاني اثرات دور ہو جائیں۔

# ادائے قرض میں لوگوں کی جار قسمیں

پھر فرمایا کہ:

'' قرض کے ادا کرنے اور وصول کرنے کے لحاظ سے بھی لوگوں کی چار قسمیں ہیں، ایک وہ شخص ہے کہ اگر کسی کا قرض دینا ہو تو بہت اچھے طریقہ سے ادا کرتا ہے، کہ سامنے والے سے بار بار چکر نہیں لگواتا، بلکہ خود ہی بروفت ادا کردیتا ہے، لیکن کسی سے وصول کرنا ہو تو اس میں ذرا بھی رواداری نہیں کرتا، بلکہ بری طرح تقاضا کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی تو ایک اچھی عادت بری عادت کے مقابلہ میں ہوگئ، کہ بر وفت قرض ادا کرنا بڑی اچھی بات ہے، جب کہ سختی سے وصول کرنا بری بات ہے، تو اس شخص میں ایک اچھی بات پائی گئی اور ایک بری، یوں اس کا معاملہ برابر کارہا۔ اور دو سرا آدمی وہ ہے کہ کسی کو قرضہ دینا ہو تو بری طرح دیتا ہے، دو سرے کو پریشان کرکے دیتا ہے۔ لیکن کسی سے لینا ہو تب بھی سختی نہیں کرتا، بیباں بھی ایک احجھی عادت ایک بری عادت کے ساتھ مل کر معاملہ برابر کا ہوگیا۔ اور تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا آدمی وہ ہے کہ اگر کسی کا دینا ہو تو فوراً دے، بر وفت دے، بغیر مائلے کے دے، اور کسی سے لینا ہو تو سختی سے نقاضا نہ کرے۔ یہ تیسرے نمبر کا آدمی ہوا جو سب سے بہتر اور سب سے اچھاہے، کہ اس میں دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں، ادا کرنے کی خوبی یہ کہ بروقت ادا کرے۔ اور وصول کرنے کی خوبی یہ کہ اس میں سخق نہ کرے، اورتم میں سب سے بدتر آدی وہ ہے کہ اگر کسی کا قرض ادا کرنا ہو تو دینے کا نام نہ لے، اور اگر کس سے لینا ہو تو سختی بلکہ فخش کلامی کے ساتھ تقاضا کرے اور اس معاملہ میں ذرا بھی رو رعایت نہ کرے، یہ چوتھا آدمی سب سے بدتر ہے کہ اس نے دونوں برائیاں جمع کرلیں۔ قرض لے کر داپس نہ کرنے کی برائی بھی، کہ واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور کسی سے قرض وصول کرنے کی برائی بھی کہ نرمی اور خوش اخلاقی کے ساتھ قرض کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ سختی اور بد کلامی کے

ساتھ تقاضا کرتاہے۔

# دنیا کی عمر ختم ہو چکی ہے

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

"آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے یہ خطبہ اتنا طویل فرمایا که دھوب درختوں کے سرول اور دیواروں کے کناروں تک پہنچ گئی۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که دنیا کی عمر بس اتن باتی رہ گئی ہے جس قدر پورے دن کے مقابلے میں اب دن کا حصہ باتی رہ گیا ہے "۔

مطلب یہ ہے کہ ایک تو آوی کی زندگی ناپائیدار ہے، کوئی بھروسہ نہیں کہ کب وقت موعود آجائے، علاوہ ازیں خود دنیا بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اور اب پورے عالم کی موت کا وقت بھی کچھ زیادہ دور نہیں، ای بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ''نی التاعہ '' ہے، یعنی ''قیامت کا نی ''۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بجائے خود قرب قیامت کا اعلان ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بجائے خود قرب قیامت کا قیامت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری گویا فنائے عالم قیامت ہے، اور حضرت کی علامت ہے، حق تعالی شانہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

وآخردعواناان الحمدللهرب العالمين

# بیان کا منظوم خلاصه

حضرت نے یوں بیان کیا مقصد حیات خوش رنگ ایک سانپ ہے ونیائے بے ثبات جو اس کے حسن ظاہری سے دھوکا کھا گیا وہ اپنے جسم وروح کو خود ہی ڈسا گیا ونیا تو در حقیقت ہے اک امتحان گاہ وہ آخرت میں فیل ہے، کی جس نے اس کی چاہ دنیا کی ڈگریوں کی حقیقت بھی کچھ نہیں عقبی میں ایسے علم کی وقعت بھی کچھ نہیں دنیاے آخرت کیلئے توشہ لے کے چل دنیائے بے ثبات کے دھوکے سے تو نکل ہرگز نہ اپنے آپ کو بہتر قیاس کر سارے جہاں سے خود کو ہی بدتر قیاس کر غصہ نہ کر کہ غصہ علامت ہے کبر کی غصہ کسی قوی پہ تو آتا نہیں مجھی اور اب ذرا ی بات ہو دنیا کی عمر کی دنیا دراصل دوستو! اب بوژهی هو پکی بعثت رسول پاک کی خود اس کی ہے دلیل دنیا کی عمر رہ گئی ہے اب بہت ہی قلیل ختم الرسل کی دہر میں تشریف آوری پہلی نشانی قرب قیامت کی ہے ہی آخر میں التجا ہے ہماری کہ یامجیب تیاری آخرت کی ہمیں بھی ہو اب نصیب شابين اقبال اثر جونپوري

# محب السول عليسة

اوراس کے نقاضے

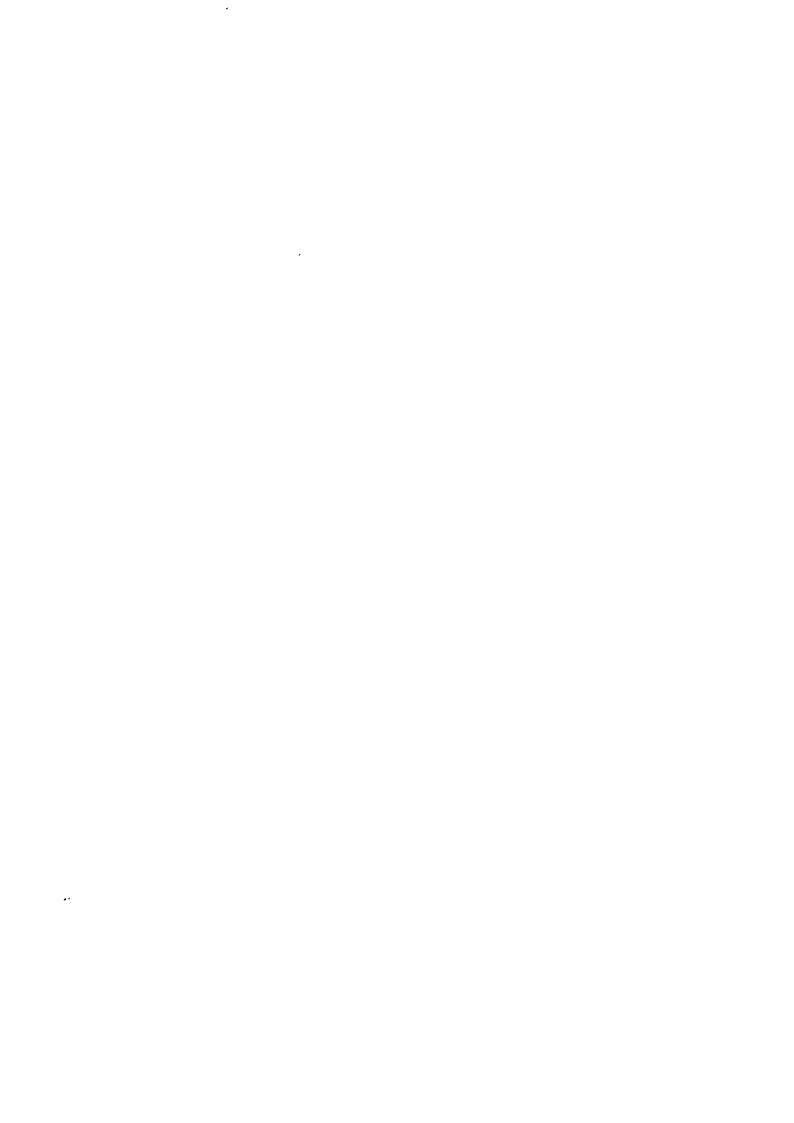

# الرسوطائي

عنوان صفحه

- وستار بندی
- \* خدمت میں کو تاہی پر معذرت
- ادااءتكاف قبول مو گايا نهيس؟
- \* اعمال پر مواخذہ نہ ہو، ہی غنیمت ہے
- \* الله تعالى نے طاعات كى قبوليت كو مخفى ركھا ہے
  - کاملین کو نجب نہیں ہو تا
- \* حضرت ابو بكرصد بق رضى الله تعالى عنه كاخوف
- **\*** حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كاخوف
- حابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اللہ تعالی کاراضی ہونا
  - \* قبولیت اعتکاف کی علامت
    - \* ج مبرور کی فضیلت
    - \* جج مبرور کی علامت
  - حضرت مولانا محمد ادریس میر تفی" کاذ کر خیر
    - \* ميرا مرشد توبيت الله ب
    - مولانامرحوم کی نماز کی کیفیت
  - مولانا مرحوم کی وفات کا عجیب وغریب واقعه

عنوان وفات کے بعد ان کی کرامت اعتکاف کی سوغات لے کر حاؤ حكايات صحابه ميس عشق نبوي صلى الله عليه وسلم كابيان محبت نبوي صلى الله عليه وسلم كاصله دنیامیں محبت کاصلہ محت کے تقاضے محبت کے آداب ولوازم ہاری محبت خواہشات کی راکھ میں دنی ہوئی ہے ا بيك خان صاحب كاشبه اور حفرت حكيم الامت كاجواب آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہرمؤمن کے دل میں آپ صلی الله علیه وسلم کی محبت کی خوشبو آنی چاہئے درود شریف کی خوشبو دوسری علامت: محبوب کے تعلق والوں سے محبت حضرت ابوبكروعمررضي الله تعالى عنهماتمام صحابه " ہے افضل ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بغض قاد مانی دوست؟ امیرشربعت کی قادیانیوں اور انگریزوں سے نفرت محبت والول کو پار گاہ عالی سے نواز اجاتا ہے عاشق کی نظرمحبوب کے سواکسی پر نہیں جاتی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی وضع اور شکل و شباهت اختیار کرو

| \$25000000 |                                                                           | 71                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| صفحہ       | عنوان                                                                     |                                       |
|            | آنخضرت صلى الله عليه وسلم محبوب رب العلمين بين                            | *                                     |
|            | آنخضرت صلی الله علیہ وسلم محبوب رب العلمین ہیں<br>مُنت سے طبعی رغبت ہو نا | *                                     |
|            |                                                                           | *                                     |
|            | ایک جامع دعائے شکر                                                        | *                                     |
|            | اب دعا ليجيح                                                              | *                                     |
|            |                                                                           |                                       |
|            | •                                                                         | × × × × × × × × × × × × × × × × × × × |
|            | <b>──────</b>                                                             |                                       |
|            |                                                                           |                                       |
|            |                                                                           |                                       |
|            |                                                                           |                                       |
|            |                                                                           |                                       |
|            |                                                                           | OXOXOXOX                              |
|            |                                                                           |                                       |
|            |                                                                           |                                       |
|            |                                                                           |                                       |
|            |                                                                           | SOSIOSOS                              |
|            |                                                                           | <u> </u>                              |
|            |                                                                           | <del>0.0.00</del>                     |
|            |                                                                           |                                       |
|            |                                                                           |                                       |

# المالي المالية

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفلى، واشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له، واشهدان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرًا كثيرًا اما بعد:

آج کی مجلس میں ان شاء اللہ چند باتیں ذکر کرنے کا خیال ہے۔

#### وستار بندى

سب سے پہلے تو یہ کہ ستائیسویں شب کو بہاں مدرسہ کے ان بچوں کی دستار بندی ہوئی تھی، جنہوں نے قاری مقبول احمد صاحب کے پاس قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا تھا، کسی کی گردان ہو گئی، کسی کی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن اس سال کے حفظ مکمل کرنے والے سب حفاظ کی دستار بندی ہوئی۔ میرے دوست مولانا

سعید احمد جلال پوری بھی ہمارے ساتھ اعتکاف میں ہیں، یہ میرے بہت پرانے رفیق ہیں، انہوں نے ایک عرصہ تک میری سردی گرمی، کو اور میری کروی، کسیلی باتوں کو برداشت کیا ہے، اور میرے عیوب سے جتنا یہ واقف ہیں شاید دو سرے رفقاء میں کوئی واقف نہیں ہوگا، میں چاہتا تھا کہ ان حفاظ کے ساتھ ان کی دستار بندی بھی کردوں، گراس دن یہ مجھے نظر نہیں آئے، اس لئے سب کی دستار بندی بھی کردوں، گراس دن یہ مجھے نظر نہیں آئے، اس لئے سب سے پہلے تو آج ان کی دستار بندی کرتا ہوں۔ یہ ان کے لئے دستار خلافت ہے۔ (اس کے بعد مولانا سعید احمد جلال پوری صاحب مدظلہ العالی کی دستار بندی کی گئی)۔

### خدمت میں کو تاہی پر معذرت

دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کے گھر میں اعتکاف کرنے کے لئے بہاں تشریف لائے، ہمارے فدمت والے ساتھیوں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو راحت پہنچائی جائے، لیکن مجمع زیادہ ہوتا ہے تو ہر آدی کی راحت کا پورا خیال بھی نہیں رکھا جاسکتا، ہر شخص کے مزاج کی رعایت مشکل ہوجاتی ہے، اعتکاف شروع ہونے سے پہلے مجھے بہت تشویش تھی کہ ات مہمانوں کا نظم کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے لطف سے اس کو اتنا آسان فرادیا کہ پتہ بھی نہیں چلا، بہرکیف کسی صاحب کو کسی قتم کی کوئی تکلیف اعتکاف کے دوران کپنی ہو، یا ہمارے منظمین اور فدمت والے ساتھیوں میں سے کسی سے فدمت میں کو تاہی ہوئی ہوتی ہوتی آپ ازراہ للہ معاف ساتھیوں میں سے کسی سے فدمت میں کو تاہی ہوئی ہوتو آپ ازراہ للہ معاف مزما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت ہی برکتیں عطا فرما کیں اور حق تعالیٰ قب حضرات کو بہت ہی برکتیں عطا فرما کیں اور حق تعالیٰ شانہ، ہم سب کو صحت کے ساتھ، عمر کے ساتھ عافیت کے ساتھ اس کی آئدہ

بھی توفیق عطا فرمائیں۔

# ہمارا اعتكاف قبول ہو گيا يا نہيں؟

ایک بات بیہ ذکر کرنی ہے کہ ابھی نماز کے بعد ایک صاحب نے پرچہ دیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا اعتکاف قبول ہو گیا؟ اس پر اس وفت تو میں نے ان صاحب کو یہ لطیفہ سنادیا تھا کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ:

"الحائك اذاصلى ركعتين انتظر الوحى"

یعنی جولاہا جب دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب وحی آنے والی ہے، وحی کا منظر ہوجاتا ہے۔ ارے میاں! کیا ہم؟ اور کیا ہمارا اعتکاف؟ اور کہاں کی قبولیت؟ بس یہ شکر کرو کہ حق تعالی شانہ کی جانب سے مواخذہ نہ ہو۔ کیونکہ ہم اس کے گھرکا سمجے ادب اور سمجے حق ادا نہیں کرسکے، اور جو حقوق اعتکاف کے ہمیں بجالانے چاہئے تھے، بجا نہیں لائے، تو بس بھی بہت ہے کہ ہم پر مواخذہ نہ ہو۔ شخ سعدی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایک عارف کو میں نے دیکھا کہ کعیے کا غلاف پکڑے ہوئے ہیں، ملتزم پر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ:

من نه گویم که طاعتم به پذیر قلم عفو برگناہم کش ترجمہ: "دی تو میرا منه نہیں که میں کہوں که میری عبادت قبول کر لیجئے اتن درخواست کرتا ہوں که معافی کا قلم میرے گناہوں پر پھیرد یجئے"۔

# اعمال پر مواخذہ نہ ہو، ہی غنیمت ہے

قبولیت کے امیدوار تو آپ حضرات ہول گے، بڑے لوگ ہوں گے، جہاں

تک ہمارا تعلق ہے ہم تو اسی کو بہت غنیمت سیحھے ہیں کہ ہمارے اعمال پر مؤاخذہ نہ ہو۔ واللہ العظیم! قتم کھاکر کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی خیال نہیں آتا کہ میری نماز قبول ہوگئ ہوگ یا یہ کہ نماز قابل قبول ہے، بس ہی سیمھتا ہوں کہ اللہ کرے اس پر مؤاخذہ نہ ہو کہ او نالائق! ایسی نماز پڑھاکرتے ہیں؟ بھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دل میں قبولت کا وسوسہ آگیا ہو، بس ہی خیال ہو تا ہے کہ لیبیٹ کر منہ پر نہ مار دی جائے۔

# الله تعالى نے طاعات كى قبوليت كو مخفى ركھاہے

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرہ عارف تھ، اپنے وقت کے قطب تھ، حضرت ارشاد فرماتے تھے کہ "بھائی! اللہ تعالیٰ کا ایک نام ستار ہے، ستار کے معنی ہیں بردہ یوشی کرنے والا، ستار العیوب، عیوب کو ڈھانکنے والا، اللہ تعالیٰ نے میری بھی اور آپ کی بھی سب کی پردہ یوشی کر رکھی ہے"۔ ہارے حضرت اس کی مثال دیتے تھے کہ آدمی کا بورا وجود نجاست سے بھرا ہوا ہے، يهال ذراسي خراش لگادو خون نكل آئے گا، خون پاك ہے كه ناپاك؟ كيول بھئ خون ناپاک ہے نا! پس ہمارے بورے وجود میں نجاست بھری ہوئی ہے، لیکن الله تعالی کی ستاری دیکھو کہ اوپر سے الله تعالی نے کیسا نفیس چرا چڑھا دیا ہے، اندر خون ہی خون، نجاست ہی نجاست، لیکن اوپر حسین چمڑے کا غلاف۔ اس طرح پید کے اندر سیرول غلاظت کئے پھررہے ہیں، اور یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اوپر اس کا کوئی نام ونشان تک نہیں، باہر اس کی بدبو بھی نہیں آنے وية، بعض بے چارے ایسے ہوتے ہیں جن کا آپریش ہوجاتا ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور ڈاکٹر اطباء لوگ نجاست کے نکلنے کے لئے تھیلی لگادیتے

ہیں،اب اس میں سے بدبو آتی ہے، آپریشن کے دوران پیشاب کے لئے تھیلی لگادی لگادیتے ہیں، میرا جب آپریشن ہوا تھا تو میرے بھی پیشاب کے لئے تھیلی لگادی تھی، تیسرے دن میں نے کہا اتارو بھی اس کو، یہ مجھ سے نہیں چلتی۔ تو اتی غلاظت ہم پیٹ میں لئے پھرتے ہیں، ای حالت میں نماز پڑھتے ہیں، ای حالت میں تلاوت بھی کرتے ہیں، ای حالت میں محفلوں میں بھی جاتے ہیں، میرے مالک کی ستاری ہے کہ اس کو کیما چھپا رکھا ہے اگر اللہ تعالی ہمارے ظاہری عیوب کی اور باطنی عیوب کی ستاری نہ فرماتے تو خود سوچو کیا حال ہو تا؟ مثلاً ستر پوشی کے لئے اللہ تعالی نے یہ لباس عطا فرمادیا، اگر نگے ہوتے تو کیا ہو تا؟ اللہ تعالی کسی کا پردہ نہ ہٹائے، اللہ تعالی کسی کی پردہ دری نہ کرے، ہم لوگ کم قراف ہیں کسی کا عیب معلوم ہوجائے تو جب تک دوچار آدمیوں کے پاس ظرف ہیں ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی، پیٹ پھول جاتا ہے، لیکن میرا مالک بڑا گئیں نہیں ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی، پیٹ پھول جاتا ہے، لیکن میرا مالک بڑا طیم ہے، شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول:

#### ددگناه ببیند و پرده پوشد همی"

گناہوں کو دیکھتے ہیں، ہماری ایک حالت کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، پردہ پڑا فرماتے ہیں، رسوا نہیں کرتے، کسی کا پردہ ہٹادیا جائے، تو یہ اس کی رسوائی ہے، تو خیر میں عرض کررہا تھا کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھی الوگ ستار کے معنی سمجھتے ہیں:

#### «عيوب كو ڈھائكنے والا پردہ پوشى كرنے والا"

لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس معنی کی روسے تو ستار ہے ہی، لیکن ہماری نیکوں میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ستار ہیں کہ نیکیوں کی بھی پردہ پوشی کرنے والے ہیں، اس معنی میں بھی اللہ تعالیٰ ستار ہیں کہ ہماری نیکیوں کو ڈھانک دیتے ہیں، اور ان کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، کسی نے کتنا

کمایا ہے؟ کسی کو اس کا پتہ نہیں چلنے دیتے، نیکیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کو چھپا کر رکھتے ہیں اور قیامت کے دن حق تعالی شانہ پردہ ہٹا دیں گے تو نیکیوں کے پہاڑ نظر آئیں گے، لیکن بہاں کچھ پتہ نہیں چلاا۔

حضرت فرماتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھی، تمہیں کیا ملا؟ تم نے اعتکاف کیا حمہیں کیا ملا؟ تم نے روزہ رکھا شہیں کیا ملا؟ ارے! بہت کچھ ملاہے، لیکن اللہ تعالی نے اس اجر و ثواب پر بردہ ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سواکس کو پچھ معلوم نہیں کہ کیا کچھ ملا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم لوگ دو چیزوں کو چھیا کر رکھا کرتے ہیں ایک تو کوئی عیب کی چیز ہو تو اس کو چھپایا کرتے ہیں، کیونکہ آدمی نہیں چاہتا کہ اس کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ دوسرے، کوئی فیتی چیز ہوتی ہے تو اس کو چھیایا کرتے ہیں، گھر میں یہے وغیرہ ہوں تو ان کو بے بروائی سے بول ہی نہیں بھیردیا کرتے بلکہ محفوظ رکھتے ہیں، اگر کوئی زیور وغیرہ ہو تو اس کو برتنوں کی طرح بوں ہی سب کے سامنے نہیں چھینک دیتے، بلکہ اس کو حفاظت کے ساتھ چھیا کر رکھتے ہیں، تو ایک تو بندوں کے عیب قابل سترہیں، چھیانے کے قابل ہیں، اللہ تعالی ان کی ستاری فرماتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اپنے بندوں کے عیوب ظاہر نہیں فرماتے، دو سرے اگر بندوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ نیکیاں کمائی ہیں، کچھ اچھے کام کئے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے قیمتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو چھیا کے رکھتے ہیں، تاکہ ڈاکوؤں کو بیتہ نہ چلے، ورنہ یہ ساری نیکیاں لوٹ کر لے جائیں گے نفس اور شیطان دونوں انسان کے دسمن ہیں، دونوں ڈاکو ہیں، ان کو بیتہ چلا تو بیہ لوث کر لے جائیں گے، تہجی اس کا نفس ، عُجب میں مبتلا ہوجائے گا، عُجب کہتے ہیں خود پسندی کو، این حالت کو اچھا سمجھنے لگے گا، تبھی کبر میں مبتلا ہوجائے گا اور دوسروں کو نظر حقارت سے دیکھنے لگے گا،

مجھی اپنی نیکیوں پر مغرور ہوجائے گا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہوجائے گا، یہ وہ بلائیں ہیں جن سے نیکی برباد اور گناہ لازم آتا ہے،اس لئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نیکیوں کو بندے کی نظرسے بھی چھپاکے رکھتے ہیں۔

# كاملين كو عُجب نہيں ہو تا

ہاں! جب آدمی اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اپنی حقیقت معلوم ہوجاتی ہے تو پھراللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آجائے کہ تومقبول ہے تب بھی اس کو گھنڈ پیدا نہیں ہوتا، میری بات کو آپ حضرات نے سمجھا نہیں ہوگا۔ كى شخص كے بارے ميں وحى اللى آجائے، آسان سے جبرئيل عليه السلام نازل ہوجائیں اور آکے کہیں کہ یہ شخص مقبول ہے تب بھی اس کے دل میں گھنڈ پیدا نہیں ہوگا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی اللی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه، حضرت عثان رضى الله تعالى عنه، حضرت على رضى الله تعالى عنه اور حضرات عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جنت کی بشارتیں دی تھیں، کیا اس بشارت سے ان میں گھنڈیدا ہو گیا تھا؟ نہیں! بلکہ اس کے باوجود ان حضرات پر کتنا خوف طاری رہتا تھا؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میارک سے زیادہ کس کی زبان سی اور پاک ہوسکتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دیں تھیں وہ وحی اللی سے دیں تھیں، لیکن ان قطعی بشارتوں کے باوجود ان حضرات میں عجب بیدا نہیں ہوا، بلکہ جلال البی سے ہیشہ ترساں ولرزال رہتے تھے۔

# حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه كاخوف

حضرت ابو بکر صدیق رصی الله تعالی عنه کے خوف کا عالم یہ تھا کہ کہا کرتے 4:

> "ياليتنى شجرة تعضد شم توكل-" (صفه الصفوة صفح ۱۰۲۸ملدا)

> ترجمہ: "اے کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا، اور پھر جانور اس کو چر لیتے"۔

# حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كاخوف

اور حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کا یه حال تھاکه زمین سے تنکااٹھاکر فرماتے تھے:

"اے کاش! میں یہ تکا ہوتا، اے کاش! میں پیدائی نہ ہوا ہوتا، اے کاش! میں پیدائی نہ ہوا ہوتا، اے کاش! میں کاش! میں کو جنم نہ دیا ہوتا، اے کاش! میں کھولا بسرا ہوتا"۔ کاش! میں کوئی چیزنہ ہوتا، اے کاش! میں کھولا بسرا ہوتا"۔ (صفہ الصفوة صفحه اجلدا)

الغرض حفرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه، حفرت عمر رضى الله تعالى عنه، حفرت عثان رضى الله تعالى عنه، حضرت على رضى الله تعالى عنه، دو سرے اكابر صحابه رضى الله تعالى عنهم اور حضرات أمهات المؤمنين رضى الله عنهن كے خوف كے واقعات سے حدیث وسیرت كى كتابیں بھرى پڑى ہیں، اور به اس لئے تھا كه ده حقیقت تك پہنچ گئے تھے، ان كو بشارت اس وقت ملى جب وہ حقیقت تك

پہنچ گئے، اور حقیقت تک بہنچنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئی اور حفرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بشارت آئی تب بھی ان میں گھنڈ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے بجز میں اور ان کے خوف میں مزید اضافہ ہوجا تا ہے۔

# صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اللہ تعالی کاراضی ہونا

قرآن کریم ان حضرات سے اللہ کے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے:

"لقد رضی اللہ عن الممومنین اذیبایعونک تحت الشجرة فعلم مافی قلوبهم-"(الفق:۱۸)

ترجمہ: "راضی ہوگیا اللہ تعالی مؤمنین سے جب کہ اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کررہے تھے درخت کے بنچ، پس اللہ کو معلوم تھا جو پچھ ان کے دلول میں ہے"۔

لین ان کے دلوں کو جانچ کر پرکھ کر اللہ تعالی نے رضی اللہ عن المؤمنین کا اعلان فرمایا اور منبر و محراب پر قیامت تک یہ اعلان گونجتا رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں گھنٹر پیدا نہیں ہوا، اس لئے کہ ان کی رسائی حقیقت تک ہوگئی تھی، تو ایسے لوگوں کے سامنے سے اگر پردہ ہٹادیا جائے اور ان کی قبولیت عند اللہ ان کو جنا بھی دی جائے، اللہ تعالی خود و حی کے ذریعے سے اس کا اعلان فرمادیں تب بھی ان میں مجب اور گھنٹر پیدا نہیں ہو تا ہے، کیونکہ وہ جانے ہیں کہ یہ محض مولائے کریم کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے، اور بغیر جانے ہیں کہ یہ محض مولائے کریم کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے، اور بغیر استحقاق کے اس کی عطا ہے، ورنہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ان عنایات ربانی کو استحقاق کے اس کی عطا ہے، ورنہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ان عنایات ربانی کو

اپی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ مالک کے فضل سے اس کی عنایت اور اس کے لطف کی طرف منسوب کرتے ہیں،

# قبوليت اعتكاف كي علامت

تو میاں! قطعی قبولیت کا تو خیال چھوڑ دو، اور یہ بھی کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ ہمارا اعتکاف قبول ہوگیا؟ کیونکہ وحی تو میرے پاس بھی نہیں آتی، اور تہارے پاس بھی نہیں آتی، جس کے ذریعہ قبولیت کا قطعی فیصلہ ہوجائے، البتہ ایک علامت ہے، اس سے پچھ پچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے، اور وہ یہ کہ دس دن تک آپ حضرات مسجد میں جم کر بیٹھے تو کیااس اعتکاف کے نتیجہ میں مسجد سے بھی تعلق بیدا ہوا؟ تم تو مسجد میں بیٹھے کیا مسجد بھی تمہارے دل میں بیٹھی؟ تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، کیا وہ تلاوت بھی تمہارے دل میں آئی؟ تم نے الله یاک کا نام لیا، کیا الله تعالی کی ذات عالی سے اور اس کے یاک نام سے کچھ تعلق بھی پیدا ہوا؟ کچھ دل میں چاشنی بھی آئی؟ کچھ دل کو ذکر سے رغبت بھی ہوئی؟ تم مسجد کے اس نورانی ماحول میں کچھ وقت گزار کر واپس جارہ ہو اینے ماحول کا اور اس نورانی ماحول کا کچھ فرق بھی محسوس ہوا؟ اور اس ماحول کی رغبت بھی پیدا ہوئی؟ اور اس ماحول کے اثرات بھی ساتھ لے جارہے ہو، یا سب کچھ مہیں چھوڑ کر جارہ ہو؟ اور کیا آئندہ کے لئے اپنی ذندگی کی لائن بدلنے کا بھی فیصلہ ہوا؟ اور کیا رضائے اللی کے لئے اپنی ہوئی لیعنی خواہش کو چھوڑنے کا بھی جذبہ اور داعیہ پیدا ہوا؟ اگریہ چیزیں تم میں پیدا ہوگئی ہیں تو جس درجه کی پیدا ہوئی ہیں.اس درجه کی قبولیت ان شاء الله تمہیں حاصل ہوگئ، اور اگریہ نہیں ہوا تو پھرجیسے آئے تھے دیسے ہی چلے گئے۔

### حج مبرور کی فضیلت

مدیث شریف میں فرمایا ہے:

"والحبح السمبرورليس له جنزاء الاالجنة -"
(متفق عليه من مديث الى بريرة "، مشكوة صفحه ٢٢١)
ترجمه: "ج مبروركى جزاجنت كے سوا كچھ نہيں" ايك دو سرى حديث ميں ہے:

"من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه - " (متنق عليه عن مديث الى برية - مثكوة صفحه ٢٢١) ترجمه: "جس شخص نے الله تعالى كى رضا كے لئے جج كيا، ترجمه: "جس شخص نے الله تعالى كى رضا كے لئے جج كيا، بھراس نے نه كسى قتم كى فخش كلامى كى اور نه گناه كا ار تكاب كيا تو وہ اس حالت ميں واپس ہوگا گويا آج اس كى مال نے اس كو جنا ہے، يعنى باك صاف ہوكر واپس آئے گا، اور ايبا جج، "جج مبرور" كہلاتا ہے"۔

### جج مبرور کی علامت

اکابر فرماتے ہیں کہ "جج مبرور" کی علامت یہ ہے کہ جج کے بعد حاجی کی ذندگی کی لائن بدل جائے، معاصی سے فرمال برداری کی طرف آجائے، غفلت سے ذکر کی طرف آجائے، بہلے نمازوں کا کوئی اہتمام کی طرف آجائے، پہلے نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں کرتا تھا، قضا ہوگئ تو ہوگئ، کوئی افسوس نہیں، کوئی رنج وصدمہ نہیں، اس طرح دو سری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن جج کرنے

کے بعد اس کی زندگی کی کایا بلیٹ گئی کہ اب فرائض شرعیہ کا اہتمام ہونے لگا، حقوق الله وحقوق العباد کے ادا کرنے کی فکر پیدا ہوگئ، اور زندگی میں ایک روحانی انقلاب بریا ہو گیا، توسمجھو کہ اس کا یہ حج «جج مبرور" ہے۔

# حضرت مولانا محمد ادریس میر تھی ؓ کا ذکر خیر

ہارے بزرگ مولانا محد ادریس میر تھی جامعہ العلوم الاسلامیہ کے بزرگ استاذ حدیث تھے، اور جامعہ سے شاکع ہونے والے ماہنامہ "بینات" کے مدیر تھے۔ اور وہ میرے خاص محسن تھے کہ مجھے کراچی لانے کا سبب بنے، میں ضلع فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے قصبہ ماموں کانجن میں مدرس تھا۔ ابوب خال کے زمانے میں جب ڈاکٹر فضل الرحمٰن کا فتنہ اٹھا تو میں نے اس کے خلاف مضامین لکھنا شروع کئے، ایک مضمون میں نے مولانا مرحوم کو بھیج دیا، اس مضمون کو بڑھ کر انہوں نے میرے حضرت بنوری سے کہا تھا کہ اس کو کراچی بلوا لو، وہ مجھے جانتے نہیں تھے، نہ حضرت بنوری ﷺ سے میرا تعارف تھا، لیکن مرحوم نے میرا وہ مضمون بڑھا تو بغیر کسی سابقہ تعارف کے مجھے حاضری کا خط لکھ دیا، اور میں حضرت کی وعوت پر ان کی خدمت میں حاضر ہوگیا، اس طرح حضرت سے اور ان کے مدرسہ سے میرا تعلق ہوگیا۔ پس میرے کراچی آنے کا سبب حضرت ممولانا محمد اورلیس میر مطی بننے تھے، ماہنامہ ''بینات'' جس کا میں الدير مول، اس كے بہلے مدير مولانا مرحوم تھ، اور اب ميں ان كا جائشين ہوں، اس کئے ان کو اپنا محسن سمجھتا ہوں۔ مولانا مرحوم شروع میں کسی سے بیعت نہیں تھے (بعد میں حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ کے خلیفہ اعظم حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رائے پوری سے بیعت ہوگئے ا تھے) کیکن اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی محبت وعظمت ان کے ول میں ڈال دی تھی، جج وعمرہ سے ان کو والہانہ عشق تھا۔ جتنا بییہ کماتے سب جج وعمرہ کے لئے جمع کرتے رہتے تھے اور سال میں دو مرتبہ ایک مرتبہ عمرہ پر اور ایک مرتبہ جج پر جانا گویا اپنے اوپر لازم کر رکھا تھا۔

# میرا مرشد توبیت الله ہے

مرحوم فرمایا کرتے کہ میرا مرشد تو بیت اللہ ہے، میں تو اپنے مرشد کی زیارت کے لئے جاتا ہوں، لوگ تو جج وعمرہ کرنے کو جاتے ہوں گے، گرمیں تو اپنے مرشد کی زیارت کے لئے جاتا ہوں۔ اور واقعی انہوں نے اپنے مرشد سے عجیب فیض اٹھایا تھا۔ یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ان کے مرشد (بیت اللہ شریف) نے ان کی زندگی میں انقلاب بریا کردیا تھا۔

# مولانا مرحوم کی نماز کی کیفیت

ا تن اچھی اور نفیس نماز پڑھتے تھے کہ ان کے پاس کھڑا ہونے والا بھی اس کی لذت و حلاوت محسوس کرتا تھا۔ نماز کے سجدہ میں ماثور دعائیں بڑے ورد اور سوز سے کرتے تھے، ایک دن مجھ سے کہنے گئے حنفیہ سجدہ میں دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ (ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ امام سجدہ میں بس تبیحات پڑھے، کمی دعائیں نہ بڑھے، تاکہ مقتدیوں کو تشویش نہ ہو۔ جب کہ دو سرے ائمہ فرماتے ہیں کہ جو دعائیں حدیث میں منقول ہیں وہ بھی پڑھے) میں نے حضرت مولانا کے ہواب میں کہ «حفیہ سجدہ میں دعاکیوں نہیں کرتے؟" ان کی فدمت میں اپنے اکابرکی توجیہ عرض کی، اس توجیہ کو وہ بھی جانتے تھے۔ لیکن فدمت میں اپنے اکابرکی توجیہ عرض کی، اس توجیہ کو وہ بھی جانتے تھے۔ لیکن

ان کا ذوق تھا کہ سجدہ میں خوب دعاکی جائے، اس کئے جھنجلا کر کہنے گئے، 
"نہیں جی! چھوڑو!" وہ خوب مزے کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، اور اس میں دعائیں مانگتے رہتے تھے، ایک دفعہ کچھ بیار ہوگئے تھے فرمانے گئے، "اب میں 
ٹھیک ہوجاؤں گااس لئے کہ میں نے سجدہ میں یہ دعاکی ہے:

"انى مسنى الضروانت ارحم الراحمين" (الانبياء: ۸۳)

یہ حضرت ابوب علیہ السلام کی دعاہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ:
"(اے میرے پروردگار!) مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، اور
آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں"۔

یعنی آپ ارجم الراحمین ہیں، آپ کی رحمت بھی کامل، قدرت بھی کامل، اپی رحمت کے صدیے میری تکلیف کو دور فرماد بیجئے۔

# مولانا مرحوم کی وفات کا عجیب وغربیب واقعه

مدرسہ میں تفسیر جلالین شریف کا بھی سبق پڑھایا کرتے تھے۔ اور ظہر کے بعد اس کا وقت تھا، لیکن وفات کے دن صبح گیارہ بجے درس گاہ میں تشریف لائے، یہ گفنٹہ دو سرے استاذ کا تھا، اور وہ اپنا سبق پڑھارہ تھے۔ ان استاد کو یہ کہہ کر اٹھادیا کہ اٹھو! مجھے سبق پڑھانا ہے، مدرسہ کے اکثر اساتذہ چونکہ حضرت مولانا مرحوم کے شاگرد تھے۔ یوں بھی آپ مدرسہ میں سب سے معمر بزرگ تھے۔ اس لئے سبق پڑھانے والے استاذ، حضرت مولانا کا تھم س کر فوراً اپنا سبق چھوڑ کر اٹھ گئے، حضرت سبق پڑھانے والے استاذ، حضرت مولانا کا تھم س کر فوراً اپنا اور آج کا سبق یہ تھا:

"كلاان كتب الابرارلفى عليين \$ وماادرك ما علييون \$ علييون \$ كتب مرقوم \$ يشهده المقربون \$ ان الابرارلفى نعيم \$ على الارآئك ينظرون \$ تعرف فى وجوههم نضرة النعيم \$ يسقون من رحيق مختوم \$ ختمه مسك و فى ذئك فليتنافس المتنافسون \$ ومزاجه من تسنيم \$ عينايشرب بهاالمقربون - "

(المطففين ۱۸ – ۲۸)

ترجمہ: "ہرگز نہیں! ہے شک اعمال نامہ نیک لوگوں کا علیین میں ہے، اور تجھ کوکیا خبرہے کیا ہے علیین؟ ایک وفتر ہے لکھا ہوا، اسے دیکھتے ہیں مقرب فرشتے، بے شک نیک لوگ ہیں آرام میں، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، پہچان کے تو ان کے منہ پر تازگی آرام کی، ان کو بلائی جاتی ہے شک پر، شراب خالص مہر لگی ہوئی، جس کی مہر جمتی ہے مشک پر، اس پر چاہئے کہ حرص کریں حرص کرنے والے، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہیتے ہیں ملونی تسنیم سے ہے، وہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں ملونی تسنیم سے بیتے ہیں فردیک والے (مقرب حضرات)"۔ (ترجمہ شخ الهند" بقرف ییر)

یہاں تک سبق پڑھایا، پڑھا کرکے اوپر چلے گئے، بستر پر لیٹے اور انقال ہوگیا، گیارہ بج کے بعد سبق پڑھا رہے تھے، وفات کے وقت ہمارے رفیق حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر ان کے پاس بیٹھے تھے، ان کے سامنے انتقال ہوا۔

### وفات کے بعد ان کی کرامت

وفات کے بعد تجینرو تکفین ہوئی، ظہر کے بعد دارالحدیث میں ان کی میت زیارت کے لئے رکھی گئ، آخری دیدار کے لئے میں گیا تو دیکھ کر میں نے دوستوں سے کہا بڑے میاں کو اتنا پاؤڈر کیوں لگادیا ہے؟ اتنا سفید چہرہ تھا کہ سجان اللہ! چہرے پر نور برس رہا تھا۔ حالانکہ حضرت کا رنگ ذرا سانولا تھا، لیکن وفات کے بعد چہرہ اتنا سفید اور ایسا نورانی تھا کہ واقعناً پاؤڈر لگانے کا شبہ ہوتا تھا، اس لئے میں نے کہا کہ بڑے میاں کو اتنا پوڈر کیوں لگادیا؟ چہرے کا اتنا سفید ہونا ان کی کرامت تھی۔

الغرض جن کو جج مقبول نصیب ہوجاتا ہے، جج سے یوں ان کی زندگیاں بدلتی ہیں، جج کرنے والے یوں جج کرتے ہیں کہ بیت اللہ ان کا مرشد بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائی! تم نے جو اعتکاف کیا ہے اگر اس سے یہ چیزیں تمہیں حاصل ہوگئیں، اور تبولیت کے یہ آثار تمہیں نصیب ہوگئے تو توقع رکھو کہ ان شاء اللہ کچھ نہ کچھ لے کر گئے۔ بس یہ مضمون ختم ہوا۔

### اعتکاف کی سوغات کے کر جاؤ

اب اصل بات جو مجھے آپ سے کہنی تھی وہ عرض کرتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ آج میں آپ حفرات سے درخواست کروں کہ بیہاں سے جاتے ہوئے اس اعتکاف کی سوغات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، بیہاں سے جاتے ہوئے ہی سوغات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، بیہاں سے جاتے ہوئے یہ سوغات لے کر جاؤ، اس لئے جی چاہا کہ آپ حفرات کو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تقسیم کروں۔

### "حكايات صحابه" "ميس عشق نبوي عِلَيْكُمْ كابيان

اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ ہمارے ڈاکٹر وسیم احمد صاحب نے عشاء کے بعد جب "حکایات صحابہ" " سائی۔ تو اس میں بھی وہی مضمون نکل آیا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ نے یہ مضمون بہت والہانہ انداز میں لکھا ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عشق و محبت کے واقعات ذکر کئے ہیں۔

# محبت نبوي صلى الله عليه وسلم كاصله

اور یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا:

"يارسول الله!متى الساعة؟-"

''یارسول الله (صلی الله علیه وسلم) قیامت کب آئے گی؟''۔

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

"ويلك؛ ومااعددت لها؟-"

''تیرا ناس ہوجائے، تو نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے؟''۔

وہ شخص نہایت سادگی سے کہنے لگا:

"ما اعددت لها كثير صلوة ولا صيام الا انى

احب الله ورسوله."

"میں نے اس کے لئے زیادہ نماز روزے کی تیاری تو نہیں
کی، گریہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول
(صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت رکھتا ہوں"۔
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"انت مع من احببت."

"قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے"۔

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم جو اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ:

"الله كى قتم! اسلام لانے كے بعد صحابہ كرام" كو كبھى كسى بات سے اتنى خوشى نہيں ہوئى جتنى كہ آخضرت صلى الله عليہ وسلم كے اس ارشاد سے ہوئى كہ "آدمى اسى كے ساتھ ہوگا جس سے محبت ركھتا ہے"۔ (متفق عليہ، مشكوة صفحہ ۲۲۳)

الله تعالیٰ اور رسول الله صلی الله علیه وسلم سے محبت رکھنے کا یہ عظیم صلہ ہوگ۔ ہے کہ ان حضرات کو جنت میں معیت نبوی صلی الله علیه وسلم نصیب ہوگ۔ خوب یاد رکھو! جن لوگوں سے محبت رکھتے ہو، تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، اگر اہل الله سے محبت رکھتے ہو تو ان شاء الله ان کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر فاسقوں بدکاروں سے محبت رکھتے ہو تو (نعوذ بالله) ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ قادیانیوں مرزائیوں سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھتے ہو تو انہی کے ساتھ

## دنيامين محبت كاصله

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بہت سے حضرات جاہلیت کے زمانے میں شراب کے عادی تھے، اور جب تک شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا اسلام لانے کے بعد بھی پیتے تھے، پھر ایکایک اعلان ہوگیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جس طرح چھوڑ دی تھی وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ شراب کے برتن توڑ دیئے گئے، اور شراب مدینہ کے گلی کوچوں میں سیلاب کی طرح بنے گئی، لیکن انسان آخر انسان ہے اس سے بھی ایسی غلطی سرزد ہوجاتی ہے، صحیح بخاری میں یہ قصہ ذکور ہے کہ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ اور ان کا لقب حمار تھا، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خوش طبعی کی باتوں سے ہسایا کرتے تھے، ان سے یہ غلطی ہوئی کہ شراب کے حرام ہوجانے کے بعد انہوں نے شراب پی لی، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم فرمایا، ایک دن دوبارہ لائے گئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم فرمایا، ایک دن دوبارہ لائے گئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم فرمایا، ایک دن توایک شخص کے منہ سے یہ نکل گیا:

"اللهم العنه، ما اكثر مايوتى رسول الله

ترجمہ: "اس پر اللہ کی پھٹکار ہو! اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنی کثرت سے بار بار لایا جاتا ہے؟"

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے بير س كر فرمايا:

"لاتلعنوه فو الله ماعلمت انه يحب الله ورسوله" (صح بخارى صفح ١٠٠٢ جلد۲، مشكوة صفح ٣١٦)

ترجمہ: "اس پر لعنت نہ کرو! کیونکہ اللہ کی قتم! جہال تک معلوم ہے، یہ صاحب اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت رکھتے ہیں"۔

اس حدیث شریف میں ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بڑی بشارت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت فرمائی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی سے گناہ سرزد ہوجائے تو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ لعنت کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوجانا۔ اور ایک مسلمان کو اپنے گناہ گار بھائی کے لئے یہ دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرمائیں، یہ دعا نہیں کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت محروم کردیں۔

کیونکہ جب کوئی شخص نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگاتو شیطان خوش ہوگا کہ میں نے اس شخص کو تو اپنے جیسا بنالیا — اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نفس وشیطان کے بہکانے سے کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہوجائے اور پھر فوراً ہی اس کو اپنے کئے پر ندامت اور شرمندگی لاحق ہوجائے ، اور وہ اپنے آپ کو سزائے شرعی کے لئے پیش کردے (جیسا کہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بین کیا) تو اس سے اللہ تعالیٰ کی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رشتہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں! کامل ترین محبت یہ ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عکم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاکر رکھے۔ اس حدیث سے اللہ علیہ وسلم کے عکم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاکر رکھے۔ اس حدیث سے اللہ علیہ وسلم کے عکم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاکر رکھے۔ اس حدیث سے

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ ان سے اگر کوئی علطی سرزد ہوجاتی تھی تو فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو آپ کے اور ہمارے اعتکاف کی سوغات یہ ہے کہ ہم اور آپ مسجد سے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت لے کرجائیں۔ ایسی محبت جو ہمارے رگ وریشے میں سرایت کر جائے، اور وہ محبت ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ڈھال دے۔

#### محبت کے تقاضے

محبت کے پچھ تقاضے ہیں، بزرگوں کا ارشاد ہے کہ جب قلب میں محبت آتی ہے تو آدمی آداب محبت بھی سکھ لیتا ہے۔ ع

«محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھادے گی<sup>»</sup>

ذرا ہمت کرکے میدان محبت میں قدم تو رکھو، محبت کرکے پھر دیکھو کہ یہ تہیں آداب کس طرح سکھاتی ہے۔ ان شاء اللہ! حق تعالی شانہ کی جانب سے محبت کے آداب ولوازم بھی عطا کردئے جائیں گے، اور محبت کا سلیقہ بھی دے ریا جائے گا۔

## محبت کے آداب ولوازم

اب میں مختفر طور پر محبت کے چند آداب واوصاف ذکر کرتا ہوں۔ محبت کا سب سے بہلا ادب ہے محبوب کی رضا کو اپی خواہش پر ترجیح دینا۔ محبوب، عاشق کو حکم نہیں دیا کرتے، بلکہ عاشق ان کے اشارہ چیثم و ابرو سے ان کا منشا بہجان لیتے ہیں، اور محبوب کے اشارہ چیثم وابرو پر جان قربان کردیتے ہیں، رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سچی محبت الله تعالی جمیں نصیب فرمائیں تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ہربات کو جم اپنی خواجش پر ترجیح دینے لگیں، اور اپنی خواجشات کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے منشائے مبارک پر قربان کردیں۔

# ہماری محبت خواہشات کی راکھ میں دبی ہوئی ہے

میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، بلاشبہ مسلمانوں کو آنحضرت سے محبت ہے، لیکن ہماری محبت خواہشات کی راکھ میں دبی ہوئی چنگاری ہے، اس لئے جب ہماری خواہشات کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام وارشادات سے گراؤ ہو تا ہے تو محبت کی چنگاری بھڑکتی نہیں، اور ہماری خواہشات کے خس وخاشاک کو جلاکر بھسم کی چنگاری بھڑکتی نہیں، اور ہماری خواہشات کے خس وخاشاک کو جلاکر بھسم نہیں کرتی۔

# ايك خان صاحب كاشبه اور حضرت حكيم الامت كاجواب

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضرت ایک اشکال ہے، فرمایا کیا؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

"لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ولده والناس اجمعين-"

(متفق عليه، مشكوة ص١١)

ترجمہ: وقتم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں

تک کہ میں اس کے لئے زیادہ محبوب بن جاؤں اس کے ، باپ سے بھی، اس کی اولاد سے بھی، اور تمام انسانوں سے بھی"۔

اور شبہ یہ ہے کہ مجھے اپنے والد سے زیادہ محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی محبت نہیں جتنی اپنے باپ سے ہے، تو میں مؤمن نہ ہوا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا نہیں! خان صاحب! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں اپنے والد سے زیادہ ہے۔ کہنے لگا، اجی! میں تو اپنے والد محب نیادہ محبوس کرتا ہوں، فرمایا، نہیں! خیربات ختم ہوئی، اسی مجلس میں محبت زیادہ محبوس کرتا ہوں، فرمایا، نہیں! خیربات ختم ہوئی، اسی مجلس میں حضرت حکیم الامت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شائل شریفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شائل شریفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت ودل ربائی کا تذکرہ فرمایا، اور ایسے انداز سے تذکرہ فرمایا کہ بقول حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے:

کسی کا ذکر ہے اور اہل محفل مست وبے خود ہیں بظاہر یاں نہ ساقی ہے، نہ صہبا ہے، نہ بیانہ حضرت حکیم الامت ؓ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر خبر فرمارہے تھے اور اہل محفل پر ایک مستی کاعالم طاری تھا، بقول کسی کے ع

''ذکر اس پرلوش کا اور پھر بیاں اپنا'' اور یہ خان صاحب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیرسے سب سے

زیادہ جھوم رہے تھ، حضرت نے چلتے چلتے ارشاد فرمایا کہ خان صاحب! خیراس کو تو چھوڑ ہے! آپ کے والد ماجد بہت اچھے تھے یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو اس وقت رہنے دیجئے۔ آپ کے والد ماجد بہت اچھے آدمی تھے یجھ ان کا ذکر خیر بھی ہوجائے۔ خان صاحب کہنے گئے کہ حضرت! یہ آپ نے کیا غضب ڈھایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مقدس ہورہا تھا اور آپ میرے والد کا قصہ لے بیٹھے۔ حضرت ؓ نے مسکرا کر فرہایا، کیوں خان صاحب! آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ محبت ہوتی تو آخضرت صلی اللہ آپ کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باپ سے محبت ہوتی تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بجائے اپنے باپ کا تذکرہ شروع ہونے سے آپ کو غیرت کیوں آئی؟

## آنخضرت المنظمي كى محبت برمؤمن كے ول ميں ہے

تو میں عرض کررہا تھا کہ الحمد لللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مؤمن کے قلب میں ہے، خواہ کتناہی گناہ گار ہو، کتناہی لتصرا ہوا ہو، جو شخص ہے دل سے لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہے، اور محبت بھی ایس ورل میں اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہے، اور محبت ہوسکتی ہے، جو تمام انسانوں کی محبت سے بڑھ کر ہے، نہ ماں باپ سے ایسی محبت ہوسکتی ہے، نہ اولاد سے، نہ بیوی سے، نہ کسی اور سے۔ کسی سے ایسی محبت نہیں ہوسکتی ہے جیسی کہ مؤمن کے دل میں اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔

لیکن محبت کی بیہ چنگاری راکھ میں دبی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، اور بیہ اپنااثر نہیں محبت کی بیہ چنگاری راکھ میں دبی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، اور وہ راکھ کیا ہے؟ خواہشات کی راکھ، نفسانی لذتوں کی راکھ، مادی تعلقات کی راکھ، آخرت سے غفلت کی راکھ، اور دنیاوی مفادات کی خاطر اپنی من مانیاں کرنے کی راکھ، میرا کہنا بیہ ہے کہ محبت کی اس چنگاری کو اس راکھ کے

ڈھیرسے باہر نکالو! اور ذرا اس کو ذکر اللی کی ہوا دو، پھراس کی تیش دیکھو۔ بقول مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی کے ''عشق وہ شعلہ ہے کہ جب بھڑک اٹھتا ہے تو سارے جہان کو پھونک ڈالتا ہے ''۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرو، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کا عزم کرکے اس کو خواہشات کی راکھ میں سے نکالو! تمہارے دلوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت دبی ہوئی ہے وہ تمہارے چہروں پر نظر آئے، تمہارے لباس میں نظر آئے، اخلاق میں نظر آئے، اخلاق میں نظر آئے، اخلاق میں نظر آئے، اخلاق میں نظر آئے، تمہارے معاملات میں نظر آئے، تمہارے بائل میں نظر آئے، تمہارے معاملات میں نظر آئے، تمہارے بائل میں نظر آئے، تمہارے معاملات میں نظر آئے، تمہارے بائل میں نظر آئے، تمہارے معاملات میں نظر آئے، تمہارے بائل میں نظر آئے۔ تمہارے معاملات میں نظر آئے، تمہارے کو میں نظر آئے۔ تمہارے کا میں نظر آئے۔ تمہارے کا میں نظر آئے۔ تمہارے کا میں نظر آئے۔ تمہارے کے میابارے کا میں نظر آئے۔ تمہارے کی جو میں نظر آئے۔ تمہارے کی جو میں نظر آئے۔ تمہارے کے میابارے کے میں نظر آئے۔ تمہارے کے میں نظر آئے۔ تمہارے کے میں نظر آئے۔ تمہارے کا میں نظر آئے۔ تمہارے کی جو تھر میں نظر آئے۔ تمہارے کی جو تمیں نظر آئے۔ تمہارے کے میں نظر آئے۔ تمہارے کے میں نظر آئے۔ تمہارے کے تمہارے کے میں نظر آئے۔ تمہارے کے میں نظر آئے۔ تمہارے کو تعیارے کیا کی تھوں نظر آئے۔ تمہارے کی تمہارے کی تھر میں نظر آئے۔ تمہارے کی تھر میں نظر آئے۔ تمہارے کی تھر میں نظر آئے۔ تمہارے کی تعیارے کی تعیا

## آپ علی کی محبت کی خوشبو آنی چاہئے

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو وہ کستوری ہے کہ اگر اس کو بند نہ رکھا جائے اور اس کو خواہشات کی راکھ کے پنچے دبا نہ دیا جائے تو ہر جگہ مہکتی ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا وجود مبارک سرایا معطرتھا، تم نے سا نہیں ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جس طرف سے گزر جاتے تھے تو آپ صلی الله علیہ وسلم کی خوشبو سے گلی کوچے ممک جاتے تھے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا پیننہ مبارک ایسا معطرتھا کہ عمروکستوری کی خوشبو اس کے مقابلہ عیں تیج تھی۔ تم نے سانہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا چرہ انور چود ہویں میں تیج تھی۔ تم نے سانہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا چرہ انور چود ہویں میں تیج تھی۔ تم نے سانہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا چرہ انور چود ہویں دات کے چاند کی طرح چمکنا تھا۔ اور جب مسکراتے تھے تو دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی نظر آتی تھیں، تاریک اور اندھیری رات میں گھر کے اندر روشنی ہوجاتی تھی، میں نے نہیں پڑھا تھا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی روشنی ہوجاتی تھی، میں نے نہیں پڑھا تھا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی روشنی ہوجاتی تھی، میں نے نہیں پڑھا تھا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی

عنہا فرماتی ہیں کہ میں مسکراہٹ کے وقت دندان مبارک سے نکلنے والے نورکی روشی سے سوئی میں دھاگا ڈال لیتی تھی۔ بہت سے اکابر کو آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو کمرہ منور اور معطر ہوگیا اور بیدار ہونے کے بعد بھی کمرے سے خوشبو آتی رہی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جمال جہال آراء اگر ہمارے دل میں بس جائے تو اس کی شعائیں ہمارے چہرے سے بھوٹنے لگیں، اور اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل ورماغ میں رچ بس جائے تو اس کی خوشبو ہمارے وجود میں سے آنے گئے، اور ہماری میں رچ بس جائے تو اس کی خوشبو ہمارے وجود میں سے آنے گئے، اور ہماری اس سے ممارے دفاتر مہک اٹھیں، اس سے ہمارے دفاتر مہک اٹھیں، اس خوشبو سے بازار مہک اٹھیں، اس سے ہمارے دفاتر مہک اٹھیں، اس محبت کی جھلک تمہیں ہر جگہ نظر آئے، ہماری ہر نشست و برخاست میں نظر آئے۔

## درود شریف کی خوشبو

بہت سے اکابر کے واقعات ہیں کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے تو ان کے بدن سے خوشبو آتی تھی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی گھتے ہیں کہ مولانا فیض الحسن سہار نپوری شب جمعہ کو سوتے نہیں تھے، بلکہ ساری رات درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے کمرے ساری رات درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے کمرے سے خوشبو آتی تھی۔ تو میں انکار نہیں کرتا کہ تم میں محبت نہیں، محبت ہے، لیکن دبی ہوئی ہے، میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لئے خواہشات کی راکھ میں سے اس محبت کو نکالو اور ذرا اس کو پھونک لگاؤ، ہوا دو، محبت کی یہ چنگاری بھڑک اسٹھے گی۔ الغرض محبت کی سب سے بڑی علامت تو یہ ہے کہ اپنی خواہشوں پر محبوب کی رضا کو ترجیح دی جائے۔

## محبوب کے تعلق والوں سے محبت

اور دو سری علامت یہ ہے کہ محبوب کے تعلق والوں سے محبت ہو، مشہور ہے کہ مجنوں کیلی کی گل کے کتے کے یاؤں چومتا تھا کہ یہ کیلی کی گل سے گزرا ہے، بس اتنا تعلق تھا کتے کو لیل سے، لیکن عاشق کی نظرمیں اتناسا تعلق بھی اس کے پاؤں چومنے کو کافی تھا۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صیح تعلق ہو، سی محبت ہو تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والے درجہ بدرجہ ہمارے محبوب بن جائیں۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے ان حضرات کی عزت وحرمت ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور جزو ایمان بن جائے۔ آخر کیا بات تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے تعلق والے حفزات کے بار بار فضائل بیان فرمائے؟ مجھی عام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے، مجھی خاص خاص حضرات کے، مجھی مہاجرین کے، تمجی انسار کے، مجھی اصحاب بدر کے، مجھی اصحاب حدیبیہ کے؟ اس کئے کہ ان حضرات نے اللہ ورسول کی راہ میں محض رضائے اللی کی خاطر قربانی وجال نثاری کے بے مثال نمونے بیش کئے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور تعلق ومحبت کا حق ادا کردیا۔ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی عزت وحرمت ہمارے کئے جزو ایمان بن گئی، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خدام و متعلقین ہمارے لئے محبوب ومعظم بن گئے۔ صحابہ کرام بھی، اہل بیت عظام بھی۔

# حضرت ابوبكروعمر تمام صحابه يسافضل ہيں

حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه ان سب كے سرتاج عظم، اس كے

وہ سب سے آگے نکل گئے۔ پوری امت میں ان کے برابر کا کوئی نہیں، حق تعالی شانہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ابتدائے نبوت سے عطا فرمائی، اور آج تک روضہ "مطہرہ" میں بھی سے رفاقت عاصل ہے۔ انشاء اللہ! حشر میں بھی حاصل ہوگی، اور جنت میں بھی ۔۔۔ میں نے اپنی کتاب "شیعہ سنی اختلافات اور صراط مستقیم" کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ابو بکرو عمررضی اللہ تعالی عنما کی قسمت کے کیا کہنے، جو آج بھی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آسودہ راحت ہیں، ان حضرات کو ساری عمر رفاقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عاصل رہی، اور رفاقت کا بیہ سلسلہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوا، یہ رفاقت آج بھی باتی ہے، اس موقع پر میں نے فارسی کے مشہور شاعرصائب کا یہ فارسی شعر نقل کیا ہے کہ:

از پاک دامنال نه کند حسن احرّاز با آفآب خفته بیک بسر آئنه

لعنی: "حسن، پاک دامنوں سے احراز نہیں کیا کرتا، بلکہ پاک دامنوں کو حسن ابنا جلوہ دکھاتا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ آفاب جو مظہر حسن ہے، آئینہ اس کے ساتھ ایک ہی بہتر پر سویا ہوا ہے۔ کیونکہ وہ پاک وصاف ہے"۔

مطلب یہ ہے کہ آئینہ آفاب کے سامنے کردو تو وہ آفاب کو آغوش میں لے لیتا ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آفاب حسن ہیں اور ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عہما آئینہ کی طرح پاک صاف ہیں، وہ جمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی ہم آغوش ہیں، اور قیامت تک رہیں گے، اور جب قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو یہ دونوں بزرگ آنخضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے اٹھیں گے۔ گویا حشرکے دن بھی ان کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہے گی، اور پھر جنت میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔ یہ ایک ایسی سعادت ہے جو ان دونوں بزرگوں کے سواکسی کو حاصل نہیں۔

اسی طرح آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، بزرگان دین، اولیا عظام اور اللہ تعالیٰ کے وہ تمام بندے جو آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے منظور نظر ہیں اور جن پر آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات والطاف ہیں۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سان سے محبت رکھنالازم ہے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے دشمنی بھی رکھتے ہو؟ بھی، یہ تو آئین وفا کے خلاف ہے۔ الغرض آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاروں سے دیشنی بھی وسلم کی بیاروں سے دیشنی بھی دسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاروں سے محبت رکھو۔

## آخضرت على كے دشمنوں سے بغض

اور آئین وفاکا ایک تقاضایہ ہے کہ محبوب کے دشمنوں سے بغض اور نفرت رکھو۔ ہمارا جذبہ محبت یہ ہونا چاہئے کہ جو لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہ میرے دشمن ہیں وہ میرے دشمن ہیں۔ تہیں کتے اور خزیر سے اتنی نفرت نہ ہو جتنی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ہو، تہیں کسی گندگی اور غلاظت سے اتنی بدبو نہ آئے جتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بدبو آتی ہو، یہ قادیانی ٹولہ اور اسی طرح کے دو سرے لوگ، رسول اللہ صلی سے بدبو آتی ہو، یہ قادیانی ٹولہ اور اسی طرح کے دو سرے لوگ، رسول اللہ صلی

الله علیه وسلم کے دستمن ہیں، موذی ہیں، گستاخ ہیں، لیکن تم ان کے ساتھ ہم بیالہ اور ہم نوالہ ہو، اور دعویٰ محبت بھی رکھتے ہو؟ غلط! بالکل غلط! اگر تمہیں آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے تعلق ہوتا، محبت ہوتی تو تمہیں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے دشمنوں سے بغض ہوتا، ان سے نفرت ہوتی۔

## قاریانی دوست؟

بعض لوگ مجھے خط لکھتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں کہ "میرا ایک قادیانی دوست ہے" — "میرا ایک عیسائی دوست ہے" — "میرا ایک ہندو دوست ہے"۔ مجھے اس لفظ سے بہت تعجب ہو تا ہے، کہ کیا تمہاری ہر قادیانی سے، ہر عیسائی سے، ہر ہندو سے دوستی ہے؟ اگر تم واقعی مسلمان ہو تو کیا کوئی قادیانی، کوئی ملحد و زنداتی، کوئی بددین، بے ایمان، کوئی عیسائی اور چوہڑا تمہارا دوست ہوسکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیا کسی غیرت مند کی اپنے باپ کے قاتلوں سے بھی دوستی ہوسکتی ہے؟ کیاتم نے اپنے باپ کے قاتل کے بارے میں بھی بھی کہا کہ "میرا ایک دوست میرے باپ کا قاتل ہے؟" تم بلاتگلف لکھ دیتے ہو کہ "میرا ایک قادیانی دوست ہے"۔ اور یہ سوچتے نہیں کہ کیا ایک قادیانی مرتد بھی کھی کسی مسلمان کا دوست ہوسکتا ہے؟ کیا تنہیں الفاظ کے استعال کرنے کی بھی تمیز نہیں؟ جو لوگ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر ہاتھ ڈالتے ہیں، جو لوگ کہ ملعون قادیانی کو "مسیح موعود" اور "محمد رسول اللہ" کہتے ہیں، تم ان كو ابنا دوست كهت مو؟ اس كئ ميل في كهاكه حضور صلى الله عليه وسلم كي محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاروں سے محبت ہو، اس طرح ایک

تقاضائے محبت پہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ایسی نفرت ہو، ان سے ایسا بغض بلید سے بلید چیزوں سے بھی نہ ہو۔ سے بھی نہ ہو۔

## امیر شریعت کی قادیانیوں اور انگریزوں سے نفرت

امير شريعت سيد عطاء الله شاه بخاري رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه "مجھے انی زندگی میں صرف دو چیزوں سے نفرت ہے، ایک قادیانی، دو سرے اگریز، باقی کسی سے ایسی نفرت نہیں "۔ اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ "میں ان سؤروں كے ريوڑ كو چرانے كے لئے تيار ہوں جو الكريز كى تھيتى كو نقصان پہنچائے"۔ اور ١٩٥٣ء كي تحريك ختم نبوت مين فرماتے تھے كه و خواجه ناظم الدين صاحب! مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ کردیجے! میں اس کی شکر گزاری میں ہر خدمت اور ہر نوکری بجالانے کو تیار ہوں"۔ یہ قادیانیوں اور انگریزوں کے ساتھ انتہائی نفرت کا اظہار تھا، اب اس سے زیادہ نفرت کا اظہار کیے کریں؟ اور پھراس کا صله بھی دیکھا؟ جو حضرت امیر شریعت یک کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا؟ حضرت مولانا عبداللہ درخواسی رحمہ اللہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے صاجزادے موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، حضرت درخواسی مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اور وہاں پہنچ کر ہجرت کا ارادہ کرلیا، کہ باقی زندگی بس یہیں رہنا ہے، بإكستان واپس نہيں جانا۔ خواب ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زيارت ہوئی، تھم فرمایا کہ دربیاں رہنے کی اجازت نہیں، واپس پاکستان جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے، وہاں رہ کر دین کا کام کرو، اور میرے بیٹے عطاء اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہد دینا"۔

## مخبت والول کوبارگاہ عالی سے نواز اجاتا ہے

تم رسول الله صلی الله علیہ و سلم سے محبت کرکے تو دیکھو، پھر آپ صلی الله علیہ وسلم کے الطاف وعنایات کا لطف دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محبت ر کھنے والے کو اس کی محبت کا صلہ محبت سے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے وفادار ہیں، ہاری پنجابی میں اس کو ''لج پال'' کہتے ہیں، یعنی لاج ر کھنے والے \_\_\_ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے محبین کی لاج ر کھنے والے ہیں، لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آواب و شرائط کو بجالاؤ۔ میں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ میں نہیں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بزرگ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بیاں ایک کتا تھا، ایک دن اس کو دیکھا کہ کتیوں کے پیچھے پھررہاہے، فرمایا کہ اس کو نکال دو بہاں ہے، یہ ہمارے دروازے پر رہنے کے لائق نہیں ہے۔ تم کتیوں کے پیچیے پھرتے ہو، اور چاہتے ہو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے لائق بن جاؤ؟ کوں اور کتیوں کے پیچھے پھرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاں محبوب ہوجائیں؟ اور ہم مقبول بن جائیں؟

# عاشق کی نظر محبوب کے سواکسی پر نہیں جاتی

کہتے ہیں کہ "جی! بد نظری ہوجاتی ہے"۔ ارے اگر تہماری ایک پر نظر ہوتی تو دو سرے پر تہماری نظر جاتی ہی نہیں، یوں کہتے ہیں کہ ایک حسینہ جارہی تھی کوئی لونڈا اس کے پیچھے لگ گیا، وہ اس سے کہنے گئی کہ "تم میرے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟" اس نے کہا "مجھے تم سے محبت ہے"۔ حسینہ نے کہا "ارے تم محبت ہے محبت ہے اگر تم اس کو دیکھ لو تو مجھے سے محبت ہے، اگر تم اس کو دیکھ لو تو

اس پر ایسے فریفتہ ہوجاؤ کہ مجھے بھول جاؤ، میں تو حسن وجمال میں اس کی پاسگ بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا حسن وجمال دیا ہے کہ بس دیکھتے ہی رہو۔ وہ دیکھو! پیچھے میری بہن آرہی ہے "۔ اس نوجوان نے پیچھے مرکر دیکھا تو اس حسینہ نے نوجوان کو زور سے ایک تھپٹر رسید کیا، اور کہنے گئی کہ "او بوالہوس! دعوی عشق کا؟ اور دو سرول کو دیکھنا؟" عشق اور محبت کا نقاضا یہ ہے بوالہوس! دعوی عشق کا؟ اور دو سرول کو دیکھنا؟" عشق اور محبت کو دیکھو ہی نہیں۔ کہ جس سے محبت ہو بس اس کے ہو رہو، اس کے علاوہ کسی کو دیکھو ہی نہیں۔ عارف کہتے ہیں:

دل آراے کہ داری دل درو بند دگر چیٹم ازہمہ عالم فرو بند ترجمہ: "متہارا جو محبوب ہے بس اسی میں دل لگاؤ، اس کے سواسارے عالم سے آئکھیں بند کرلو"۔

سنو!! مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قتم کھاکر کہتا ہوں محمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور صاحب جمال دلربا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں پیداہی نہیں کیا، محبت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرد، تم کن چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تم کن سفیر چڑیوں کے پیچھے لگ سے ہو؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

واحسن منک لم ترقط عینی
واجمل منک لم تلد النساء
خلقت مبرا من کل عیب
کانک قدخلقت کما تشاء
ترجمہ: "آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حین بھی

کوئی شخص میری آ تکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب جمال کسی مال نے بچہ نہیں جنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے مبرا پیدا کئے گئے ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بنادیئے گئے "۔

اور میری امان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں "زنان مصرنے زلیخا کے پوسف کو دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے"۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ جب زنان مصرنے حضرت پوسف علیہ السلام کو دیکھا تو جمال پوسفی سے الیی مہموت ومدہوش ہو کیں کہ ہوش وحواس کھو بیٹھیں، اور جملوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لئے۔ ام المؤمنین فرماتی تھیں کہ "زنان مصر نے زلیخا کے بوسف کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ لئے تھے۔ اگر وہ میرے پوسف کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ لئے تھے۔ اگر وہ میرے پوسف کو داوں پر نہ چاتیں بلکہ دلوں پر چاتیں اللہ علیہ وسلم کو) دیکھ لیتیں تو چھریاں ہاتھوں پر نہ چاتیں بلکہ دلوں پر چاتیں اور اپنی گردنیں کاٹ لیتیں "و چھریاں ہاتھوں پر نہ چاتیں بلکہ دلوں پر چاتیں اور اپنی گردنیں کاٹ لیتیں "۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں پر چاتیں اور اپنی گردنیں کاٹ لیتیں "۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذیادہ حسین و جمیل دنیا میں نہ کوئی ہوا، نہ ہوگا۔

## آب على كا وضع اور شكل وشابهت اختيار كرو

اللہ کے بندوا تم لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وشاہت کو چھوڑ کر غیروں کی شکل وشاہت کو چھوڑ کر غیروں کی شکل وشاہت اپناتے ہو؟ تنہیں گراہ اور ملعون قوموں کی شکل وشاہت اپناتے ہو؟ تنہیاری نظریں کد هر بھٹک گئیں؟ آوً! وشاہت اور طور وطریق بھاتے ہیں؟ ہائے! تنہاری نظریں کد هر بھٹک گئیں؟ آوً! جمال محمدی کو دیکھوا (صلی اللہ علیہ وسلم) محبوب رب العالمین کے طریقوں کو اپناؤ!!

## آخضرت على محبوب رب العالمين بي

دیکھو! تم کس سے محبت کرتے ہو تو اس کو حسین دیکھ کر اس سے محبت کرتے ہو، اب سوچو کہ جس مقدس ہتی سے رب العالمین محبت کرتا ہے اور جو ہتی حبیب کبریاء ہے اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا؟ گویا اللہ تعالیٰ کے حسن انتخاب نے پوری کا کتات ہیں سے حسین ترین ہتی کو چن کر اپنا محبوب بنایا ہے۔ باوجودیکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق سے محبت فرمارہ ہیں جن کو خود پیدا کیا ہے، اس سے چھ اندازہ کرو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین وجمیل ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ خود محبت فرمارہ ہیں؟ الغرض محبوب رب العالمین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ دو سموں کے طور وطریق سے نظریں اللہ ہٹادہ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن وجمال پر اپنی نظریں گاڑ دو، ہٹادہ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن وجمال پر اپنی نظریں گاڑ دو، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت تو الی ہے کہ ہم اس کے لئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کو اپنی سعادت سمجھیں۔

حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے تھے کہ فارس کی ایک غزل ہے اس کے دو شعر بالکل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب حال ہیں، اس کا ایک شعر تو یہ ہے:

> ہمہ آہواں صحرا سرخود نہادہ برکف بامید آنکہ روزے بہ شکار خواہی آمد ترجمہ: ''جنگل کے سارے ہرن اپنے سر ہتھیلیوں پر لئے پھر رہے ہیں، اس امید پر کہ کسی دن آپ صلی اللہ علیہ

#### وسلم شكار ك لئ تشريف لائيس"-

یہ حجۃ الوداع کے قصہ کی طرف اشارہ ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سو اونٹ قربان کئے تھے، سات اونٹوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ہرایک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیک رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بسم اللہ فرمائیں۔

اور فرماتے تھے کہ دو سرا شعرہے ۔

عشقے کہ بتو دارم نہ گزاردت بدیں سال بہ جنازہ گر نیائی بہ مزار خوابی آمد ترجمہ: "مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ومحبت ہے وہ آپ کو ایسے تو چھوڑے گی نہیں، اگر جنازے پر نہیں، تشریف لائیں گے تو مزار پر آئیں گے"۔

اس کی شرح یہ ہے کہ قبر میں مردہ سے تین سوال کئے جاتے ہیں۔

() تیرا رب کون ہے۔ ﴿ تیرا دین کیا ہے۔ ﴿ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟" وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟" بعض اکابر فرماتے ہیں کہ قبر میں مردہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراکر یہ سوال کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ کسی روایت میں یہ مضمون نظر سے نہیں گزرا، اگر یہ ثابت ہو تو مؤمن کے لئے بڑی بشارت ہے۔

## سُنّت سے طبعی رغبت ہونا

اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سُنت سے ہمیں طبعی رغبت ہوجائے، آنخضرت صلی اللہ

علیه وسلم کو لوکی پیند تھی، میں سات سال تک لوکی کھاتا رہا ہوں۔ دو وقت روزانه لوکی کا سالن کھاتا تھا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھی، مجھے اس بورے عرصے میں بھی اس سے اکتابت نہیں ہوئی، ایک دفعہ بار ہوا تو ڈاکٹر حکیموں نے یہ کہہ کرکے چھڑادی کہ مسلسل لوکی کھانے سے اس کا معدہ محنڈا ہو گیا ہے اس کی لوکی چھڑاؤ، تب سے بیہ چھوٹ گئی، ورنہ سات سال تک بغیراکتابث کے دو وقت کھاتا رہا ہوں۔ اس کئے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیند تھی۔ الغرض تقاضائے محبت یہ ہے کہ ہماری رغبتیں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی رغبت میں فنا ہوجائیں اور ہمارا یہ ذوق اور مزاج بن جائے کہ جو چیزرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے وہ ہمیں محبوب ہے۔ مجھے بہت تعجب ہو تاہے کہ عشق رسول الله صلی الله علیه وسلم کا دعوی کرنے والے سے داڑھی کے بال نہیں رکھے جاتے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ، اور یہ معمولی سا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ میرے بھائیو! کیا تنہیں معلوم نہیں کہ یہ محبوب صلی الله علیہ وسلم کی سُنت ہے؟ تم یہود ونصاری کے طور طریقے اختیار کرتے ہو لیکن محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے تمہیں بھول گئے ہیں، اور بعض تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ ان کو ان چیزوں سے نفرت ہوگئی ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وشاہت سے نفرت ہوگئ، آب صلی اللہ علیہ و سلم کے شاکل واخلاق سے نفرت ہو گئ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون- غور كرو اور انصاف كروكه كياكس أمتى كواين نبي صلى الله عليه وسلم کے طور وطریق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وشاہت سے نفرت ہو سکتی ہے؟ اور جس كو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى وضع قطع اور شكل وشابت سے نفرت ہوجائے اس کو مسلمان کہنا صحیح ہے؟

#### ایک حدیث

اب آخر میں ایک حدیث نقل کرکے ختم کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

"احبوا الله لما يغذوكم من نعمه، واحبونى لحبى-" لحب الله ، واحبوا اهل بيتى لحبى-" (مثلوة صفح ٥٤٣٥)

ترجمہ: "الله تعالی سے محبت رکھواس کئے کہ وہ تہیں غذا دیتا ہے اپنی نعبتوں سے، اور مجھ سے محبت کرو الله تعالی کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو، میری محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو، میری محبت کی وجہ سے "۔

حق تعالی محبوب مطلق ہیں اور اللہ تعالی شانہ کی محبت ان کی ذات عالی کی وجہ سے بھی، اور وجہ سے بھی، اور وجہ سے بھی، اور ان کی صفات کمال اور جلال وجمال کی وجہ سے بھی، اور ان کی عطاء ونوال کی وجہ سے بھی۔ چونکہ انعامات واحسانات کا استحضار عام لوگوں کے لئے محبت کا قوی ترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: "الانسسان عبدلانسسان۔" "انسان احسان کا غلام ہے"۔

اس کئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات الہیہ کو پیش نظر رکھنے کا تھم فرمایا، کہ چونکہ اللہ تعالی تمہیں غذائیں دیتا ہے، روزی عطا کرتا ہے، وہ تہمارا خالق بھی ہے، مربی بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، اس کئے اس سے محبت رکھنا لازمہ عبدیت ہے۔ اور سے پوچھو تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی بھی اللہ کی عطاوی میں سے ایک عطاء ہے، اصل معطی حقیق

وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں، ان کی زندگی تمہارے سامنے گزری ہے۔ جب تم نے اس انسان کامل کو نہیں پہانا تو رب العالمین کو کیسے پیچانو گے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں چلتے پھرنے نظر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وشائل کو تم نے این آنکھوں سے دیکھا، جب تم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو این آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہیں پھپان سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فریفتہ نہیں ہوسکے تو پروردگار عالم جل شانہ تو ان مادی آئکھوں سے مجھی نظر بھی نہیں آتے ان سے تم كيا محبت كروكع؟ در حقيت الله تعالى مى محبوب حقيق مين، اور الله تعالى مارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں تمام انبیا کرام کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت کا مخلوق کیا اوراک کر سکتی ہے؟ سجان اللہ! ہمارے امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاری رحمہ الله فرمایا کرتے تھے کہ پنجابی میں حسین اور خوبصورت کو ''سوہنا'' کہتے ہیں۔ شاہ جی فرماتے تھے کہ دو سرے حسین تو "سوہے" ہیں، لینی صاحب حسن وجمال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو "سوہنا" نہیں بلكه "سنابات" كهنا چاہئے۔ ليعني "عين حسن وجمال" اس كا جمال اپني آخرى انتها کو پہنچا ہوا ہے کہ اس پر اضافہ ممکن نہیں، وہ صاحب جمال نہیں بلکہ «عین

الغرض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھوا اس لئے کہ وہ تم کو غذا دیتا ہے، بعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے چون و چگون تک تمہاری نظر نہیں جاتی، اگر اللہ تعالیٰ کی صفات جلال وجمال تک بھی تمہاری نظر نہیں بہنچی تو اتنی بات تو سب جانتے ہیں کہ تمام انعامات ظاہری وباطنی اس کی عطا ہیں، اور اس کے انعامات کسی ایک شخص تک محدود نہیں، بلکہ پورے کا پورا

جہان اس کے انعامات واحسانات کے دریامیں غرق ہے۔

## ایک جامع دعائے شکر

میں نے بہاں مسجد میں ایک دعا لکھوا کے لگائی تھی، اب شاید اتار دی گئ ہو، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھاکرے:

"اللهم ما اصبح بى من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمدولك الشريك لك المسكر-"

ترجمہ: "یا اللہ! آج کے دن مجھ پریا آپ کی مخلوق میں سے کسی پر جو کوئی بھی احسان ہے اور جو کوئی بھی نعمت ہے وہ محض اور صرف ایک آپ ہی کی جانب سے ہے، اس کی عطا میں اور کسی کا دخل نہیں، سو آپ ہی کے لئے حمہ ہے اور آپ ہی کے لئے شکر ہے "۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعاصبے کو تین مرتبہ پڑھے اس نے سارے دن کی نعمتوں کا شکر ادا کردیا، اور جو شخص شام کو یہ دعا تین مرتبہ پڑھے اس نے رات بھر کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کردیا۔ سجان اللہ!
کیسی جامع دعا کی تلقین فرمائی۔ اس دعا میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے کہ تمام انعامات کا منبع اور تمام فیوضات وبرکات کا سر چشمہ حق تعالی شانہ کی ذات عالی ہے، وہی پاک ذات لائق حمہ ہے، اور وہی لائق شکر ہے۔ اللهم لک المحمد ولک المشکر۔ اس لئے اگر تم کو لائق شکر ہے۔ اللهم لک المحمد ولک المشکر۔ اس لئے اگر تم کو

حق تعالی کے جلال وجمال کا ادراک نہیں تو کم سے کم اس کے بے پایاں احسانات کی وجہ سے اس سے مجت رکھو، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

#### "اور مجھ سے محبت رکھواللہ تعالی کی محبت کی وجہ سے"۔

"الله تعالی کی محبت کی وجہ سے" کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ الله تعالی مجھ سے محبت رکھتے ہیں تو تم کو بھی بدرجہ اولی مجھ سے محبت رکھتے ہو تو مجھ دو سرا یہ کہ اگر تم الله تعالی سے اس کے احسانات کی بنا پر محبت رکھتے ہو تو مجھ سے بھی محبت رکھو، اس لئے کہ میں الله تعالی کے انعامات میں سب سے بڑا انعام ہوں کہ الله تعالی نے تمہاری تعلیم و تربیت کے لئے مجھے رسول بناکر بھیجا ہوں کہ الله تعالی نے تمہاری تعلیم و تربیت کے لئے مجھے رسول بناکر بھیجا ہوں، آداب عبدیت، آداب انسانیت تم کو سکھاتا ہوں، الله تعالی نے تمہاری دنیا و آخرت کی خیر میری پیروی میں رکھی ہے، سکھاتا ہوں، الله تعالی نے تمہاری دنیا و آخرت کی خیر میری پیروی میں رکھی ہے، اس لئے تمہارا اولین فرض ہے کہ مجھ سے محبت کا تعلق رکھو۔ اور فرمایا کہ:

#### "میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو"۔

گویا جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وسلم سے ضرور محبت ہوگی، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت ہوگی، اور جس شخص کے دل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، آل واولاد کی محبت نہیں اس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، آل واولاد کی محبت نہیں اس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں، اس کا دعوائے محبت ہی نہیں بلکہ دعوائے ایمان بھی مشکوک ہے۔

## اپ دعاليجيً

اب دعا یجے کہ اللہ تعالی ہمیں اپی تجی محبت نصیب فرمائیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت نصیب فرمائیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کبار اور اہل بیت عظام کی تجی محبت نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اس محبت کے لئے مستعد فرمادیں، اور ہمارے دلوں پر جو خواہشات کا ذلک ہے، گرد و غبار ہے، ساہی و تارکی ہے اور نامعلوم کیا کیا گند بلا ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے، اللہ تعالی ان تمام چیزوں کو ہمارے دلوں سے نکال کر اپنے لطف و کرم سے ان کو پاک صاف فرمادیں، اور پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھردیں، اور محبت کی خوشبو ہمیں نصیب فرمائیں۔ کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھردیں، اور محبت کی خوشبو ہمیں نصیب فرمائیں۔ یااللہ! ہم محتاج ہیں، یااللہ! ہمارے احتیاج پر، ہمارے فقر پر، ہماری ہے کسی دب یا لیہ پر رحم فرما، یا اللہ! ہمیں اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت نصیب فرما۔

صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد النبى الأمى واله واصحابه وازواجه واهل بيته اجمعين ، برحمتك يا ارحم الراحمين واخرد عوانا ان الحمد للله رب العالمين و اخرد عوانا ان الحمد للله رب العالمين -



# لبلة القرر

کی بر کات اور اس کے حصول کا طریقہ



# الرسوطائي

عنوان صفحه

- فضائل رمضان میں ایک جامع حدیث
  - شب قدر رحمت خداوندی کی رات
- حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برأت کا واقعہ
  - \* حضرت ابوبکررضی الله تعالی عنه کے رنج کاواقعہ
    - **\*** حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه كي افضليت
- \* الله تعالی کی سفارش که قصور وار کو معاف کردیا جائے
  - بخشش چاہتے ہو تو تم بھی دو سروں کو معاف کر دو
    - \* شب قدر کی دعا
  - چار آدمی جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی
    - حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی "کی ایک کرامت
      - حضرت کی ایک اور کرامت
      - بوڑھوں سے بھی پردہ کیاجائے
      - ا شراب خانه خراب کی بربادیاں
    - ا مغفرت ما تکنے والوں کے لئے توبہ لازم ہے؟
      - توبہ کے کیامعنی ہیں؟
      - توبہ قبول ہونے کے لئے شرط

عنوان حقوق العبادك معاملے ميں توبه ایک مدیث قدی والدمين كانافرمان دالدين كو ديكھنے يرجج كاثواب والدين كي نافرماني كادنيامين وبال اولاد كى نافرمانى اور والدين كاتصور گناہ کے کام میں والدین کی فرماں برداری جائز نہیں قطع رحمي كأكناه کینه بروری کاگناه جنت میں صرف پاک لوگ جائیں گے الله تعالى كى اينے بندول سے شفقت ابك جامع دعا الله تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ

**──────** 

# بالم المحالية

الحمدلله وسلام على اعباده الذين اصطفى اما بعد:

## فضائل رمضان میں ایک جامع حدیث

حفرت شیخ نوّر الله مرقدہ نے اپنے رسالہ ''فضائل رمضان'' کے خاتمہ میں ایک لمبی حدیث نقل کی ہے۔ حضرت شیخ '' فرماتے ہیں کہ خاتمے میں ایک طویل حدیث، جس میں کئی نوع کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، ذکر کرکے اس رسالے کو ختم کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث ہے ہے:

"حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سناکہ جنت کو رمضان شریف کے لئے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے

ینچے سے ایک ہوا چلتی ہے، جس کا نام "میشرہ" ہے، (جس کے جھو نکوں کی وجہ سے) جنت کے در ختوں کے ہے اور کواڑوں کے علقے بجنے لگتے ہیں، جس سے الی ول آویز سرملی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز تمهى نہيں سن، پس خوشما آنگھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہوکر آواز دیتی ہیں کہ 'کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی كرنے والا، تأكه الله تعالى شانه اس كو ہم سے جوڑ ديں؟" پھروہی حوریں جنت کے داروغہ "رضوان" سے یوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ ''رمضان المبارك كى بہلى رات ہے، جنت كے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے لئے آج کھول دیئے گئے۔" حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان سے فرمادیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور ''مالک' کینی جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں یر جہنم کے دروازے بند کردے، اور حضرت جبر کیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تھم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور "سرکش شیاطین" کو قید کرو، اور ان کے گلے میں طوق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔" نبی کریم

صلی الله علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ''حق تعالیٰ شانہ رمضان المبارك كي ہر رات ميں ايك "منادى" كو حكم فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آواز دے کہ "ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی جو نادار نہیں، اور ایسا بورا بورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کی نہیں کرتا۔" حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که حق تعالی شانه رمضان المبارک میں روزانه افطار کے وقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو کیے تھے۔ اور جب رمضان المبارك كا آخرى دن ہوتا ہے تو كيم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کئے گئے تھے، ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرائے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالی حفرت جرئیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے کشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہو تا ہے جس کو بیت الله شریف کے اویر کھڑا کردیتے ہیں، اور حفرت جركيل عليه السلام كے سو بازو ہيں، جن ميں سے دو بازدؤں کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں، پھر جبرئیل علیہ السلام فرشتوں کو

تقاضا (تمكم) فرماتے ہیں كہ جو مسلمان آج كى رات كھڑا ہو، يا بیشها بو، نمازیژه ربا بو یا ذکر کرربا بو، اس کوسلام کریں، اور اس سے مصافحہ کرس اور ان کی دعاؤں یر آمین کہیں، صبح تک ہی حالت رہتی ہے، جب صبح ہوجاتی ہے تو جبر کیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت! اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حفرت جبرئیل علیہ السلام سے یوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حاجتوں اور مؤمنوں کی ضرورتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان پر عنایت اور توجہ فرمائی اور چار شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرمادیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یوچھا کہ يارسول الله! وه جار شخص كون بين؟ ارشاد فرمايا ايك وه شخص جو شراب کا عادی ہو (اور اس سے توبہ نہ کرے) دوسرا وه شخص جو والدين كي نافرماني كرنے والا هو، تيسرا وه شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، اور ناتا توڑنے والا ہو، جوتها وه شخص جو كينه ركھنے والا ہو اور آپس ميں قطع تعلق کرنے والا ہو، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو (اس کا نام آسانوں) ير "ليلة الجائزة" يعنى "انعام والى رات" سے ليا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہوجاتے ہیں،

اور الی آواز ہے، جس کو انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، یکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت! اس کریم رب کی بارگاه کی طرف چلو، جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف كرف والا إلى بهرجب لوك عيد كاه كي طرف نكلت بن تو حق تعالی شانہ فرشتوں ہے دریافت کرتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا پورا کام کرچکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود! اور اے ہمارمے مالک! اس کا بدلہ بیمی ہے کہ اس کی مزدوری یوری یوری دے دی جائے۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! میں شہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان المبارک کے روزوں اور تراوی کے بدیلے میں این رضا اور مغفرت عطا کردی۔ اور بندوں سے خطاب فرماکر ارشاد ہو تاہے کہ اے میرے بندو! مجھ سے مانگوا میری عزت کی قشم! میرے جلال کی قشم! آج کے دن اینے اس اجتماع میں مجھ سے این آخرت کے بارے میں جو سوال کروگے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جوسوال کروگے اس میں تہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قتم! جب تک تم میرا خیال رکھو گے، میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا (اور ان کو چھیاتا رہوں گا)، میری عزت کی قشم! اور میرے جلال کی قشم! میں حمہیں مجرموں (اور کافروں) کے سامنے رسوا اور فضیحت

نہیں کروں گا۔ پس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کردیا، میں تم سے راضی ہوگیا۔ پس فرشتے اس اجر و تواب کو دیکھ کر جوان کو عید الفطر کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ "الملهم اجعلنا منهم" "یا اللہ! ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ آمین " (فضائل رمضان صفحہ)

## شب قدر رحمت خداوندی کی رات

میں نے حدیث کا صرف ترجمہ پڑھا ہے۔ اس پر شیخ نور اللہ مرقدہ نے کچھ فوائد بھی لکھے ہیں، ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔

رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کا ایک مخترسا نقشہ اس حدیث شریف میں آیا ہے، جس سے اندازہ ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر کتی عنایت اور کتی رحمت ہے، اور کریم آقانے اپنے بندوں کو بخشنے کے لئے کیا کیا سامان تیار کر رکھے ہیں۔ یہ ستا کیسویں رات عام طور پر شب قدر کی رات کہلاتی ہے، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ شب قدر کی رات کون سی ہے، کون می طاق رات میں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں علاک کر رات کون سی مام علما کرام کا رجحان یہ ہے کہ ستا کیسویں کی رات شب قدر ہوتی ہے۔ بہرحال شب قدر خواہ کوئی سی رات میں ہو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قدر ہوتی ہے۔ بہرحال شب قدر خواہ کوئی سی رات میں ہو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں کر کتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اب اس سلطے میں کوشش کروں گا کہ مختراً چند ہاتیں عرض کروں۔

## حضرت عائشه كي برأت كاواقعه

پہلی بات یہ ہے کہ سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں کے بہتان لگانے کے قصہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ منافقوں کی اس لب تراشی سے متأثر ہوکر ایک دو مخلص مسلمان بھی اس میں ملوث ہوگئے تھے، وہ بھی باتیں کرنے لگے۔ اللہ تعالی نے بہت سخت الفاظ میں ان کو تنبیہ فرمائی ہے:

"يعظكم الله ان تعودوالمثله ابدا-الاية"

ترجمہ: "الله تعالی تم کو نصیحت کر تاہے کہ خبردار! آئندہ الی حرکت نہیں ہونی چاہئے۔"

کی مسلمان پر تہت لگانا، اور مسلمان بھی کون؟ مسلمانوں کی ماں اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها، ان پر کسی مسلمان کی طرف سے گندگی کا منسوب کیا جانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ حضرت مسطح ابن اثاثہ مہاجرین میں سے تھے اور نادار فقیر تھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیز تھے، ان کے تمام خرچ اخراجات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھاتے تھے، یہ بھی منافقوں کی باتوں سے متأثر ہوکر اُم المؤمنین کے بارے میں بارے میں ایسی باتیں کرنے گئے، جب حضرت عائشہ کی برائت کے بارے میں بارے میں ایسی باتیں کرنے گئے، جب حضرت عائشہ کی برائت کے بارے میں جو بدزبانی کررہے ہیں، یہ حضرات اس سے بری ہیں۔

# حضرت ابوبكر صديق رضيطينه كرنج كاواقعه

یس جب الله تعالی نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کی برأت كا اعلان

فرمايا تو حضرت ابوبكر صديق رضي الله تعالى عنه كو غصه تو آنا بي جائج تها، چنانچه انہوں نے غصے میں فتم کھالی کہ آئندہ مسطح ابن اثاثہ کو خرچ نہیں دوں گا۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ غصہ اللہ کی خاطر تھا، کسی کی بیٹی پر الی تہت لگائی گئی ہو تو خود سوچئے کہ پھر ہمارا معاملہ اس تہت لگانے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ بیٹی پر بدکاری کی تہمت کون برداشت کرتا ہے؟ پھریہ بین بھی تو عام بیٹیوں جیسی نہیں تھی، بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجه مطهره تھیں۔ الغرض حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنه کو غصه آگیا اور غصه میں قتم کھالی کہ آئندہ مسطح کو خرچ نہیں دیں گے۔ حق تعالی شانہ نے حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كو اين اس قتم سے باز ركھنے كے لئے سفارش فرمائی، گویا مسطح کی سفارش کی کہ ان کا خرچ بند نہ کیا جائے۔ "ولایات اولی الفضل منكم والسعة الخ" لعني تم مين سے جو صاحب فضيلت اور صاحب گنجائش ہیں، جو صاحب خیر ہیں، وہ اس بات کی قتم نہ کھائیں "ان يوتوا اولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله" کہ وہ اپنے قرابت والوں کو جو کہ فقیر ہیں اور مہاجر فی سبیل اللہ ہیں، ان پر خرچ نہیں کریں گے، اور ان کو آئندہ خرچ نہیں دیں گے۔ "ولیعفوا وليصفحوا" لعنى ال كوچائ كه معاف كردي اور در گزرے كام ليں۔ "الاتحبون ان يغفر الله لكم" ليعنى كياتم يه نهيس چاہتے ہوكہ الله تمہیں بخش وے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے تو تم بھی ان لوگول کو بخش دو اور در گزرے کام لو، تم اللہ کے قصور وار ہو اور اس کی مغفرت کی امید رکھتے ہو تو لازم ہے کہ تم قصور والوں کو معاف کردو۔ "ان الله غفود رحيم "بلاشبه الله بهت بخشخ والا اور بهت رحم كرنے والا بهـ واقعی

الله تعالی بے حد بخشے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے، کیونکہ تہارا مجرم کوئی ایک آدھ آدمی ہوگا اور اس کے مجرم بے شار ہیں۔ تہارا قصور کسی نے کوئی ایک آدھ کیا ہوگا، اس کے بندوں نے بے شار جرم اور بے شار قصور کئے ہیں، جب ان تمام جرائم کے باوجود اور ان تمام قصوروں کے باوجود بندے یہ توقع رکھتے ہیں کہ الله تعالی ان کو بخش دے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم فرمائے تو اگر کسی نے تہارا ایک آدھ قصور کردیا تو تم بھی معاف کردو۔

"والایاتیل اولی الفضل منکم والسعة" لیمی تم بین سے جو صاحب فضیلت اس شخص کو کہتے ہیں، صاحب فضیلت اس شخص کو کہتے ہیں، جس کو بڑائی حاصل ہوتی ہے، اور صاحب گنجائش وہ شخص ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دو سروں کی نسبت مال زیادہ عطا فرمایا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب فضیلت اور صاحب گنجائش فرمایا۔

#### حضرت ابوبكر رضيطنه كى افضليت

امام رازی ی نفیر کبیر میں اس آیت کی تفییر میں تقریباً پندرہ وجوہ سے، پندرہ ولائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ م سے افضل تھے، اس لئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو "اولو الفضل" فرمایا ہے۔

## الله تعالیٰ کی سفارش که قصور وار کو معاف کردیا جائے

اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ تبارک وتعالی، جن کی مستی سے بڑی

کوئی ہتی نہیں، حضرت الوبر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قصور وارکا قصور معاف کروانے کے لئے اور ایک مجرم کو درگزر کرنے کے لئے سفارش فرمارہ ہیں، اور سفارش کا انداز بھی عجیب وغریب اختیار فرمایا کہ پہلے ان کی فضیلت بیان فرمائی اور پھران کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا کہ ہاں، ہاں، آپ جیسے آومی کو ایسی فتم نہیں کھانی چاہئے۔ گویا ان کو فرمایا کہ تم استے بڑے آومی ہو، اور پھراتی چھوٹی بات پر قتم کھاتے ہو؟ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے، بلکہ: "ولیعفوا ولیصفحوا" معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، اور پھر آخری بات فرمادی: "الاتحبون ان یعفو الله لکمم" کیا تم یہ نہیں چاہئے کہ بات فرمادی: "الاتحبون ان یعفو الله لکمم" کیا تم یہ نہیں چاہئے کہ بخش فرمادی: "الاتحبون ان یعفو الله لکمم" کیا تم یہ نہیں چاہئے کہ اللہ تعالی اس کی بخش فرمادی، جب تم اللہ تعالی سے بخشش چاہئے ہو تو خود بھی لوگوں کے ساتھ بخش فرمادی، جب تم اللہ تعالی سے بخشش چاہئے ہو تو خود بھی لوگوں کے ساتھ بخشش فرمادی، جب تم اللہ تعالی سے بخشش چاہئے ہو تو خود بھی لوگوں کے ساتھ بخشش کا معاملہ کرو۔

## بخشش چاہتے ہو توتم دو سروں کو معاف کردو

میں نے یہ جو قصہ ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت شریفہ کا حوالہ دیا ہے، میرا مدعا صرف اتنا ہے کہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کے لئے بیہاں جمع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بھائی! ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا بھی کسی نے کوئی قصور کیا ہوگا، کیا ہم نے اس کو معاف کردیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کے لئے لازم ہے کہ ہم رضائے اللی کے لئے اپنہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کے لئے لازم ہے کہ ہم رضائے اللی کے لئے اپنہ تک اور آج کی رات تک ہمارا جس شخص نے بھی جو بھی قصور کیا ہو، ہمیں صدمہ پہنچایا ہو، ہمیں مدمہ پہنچایا ہو، ہمیں رنج پہنچایا ہو، کوئی نازیبا حرکت اس نے کی ہو، سب کو معاف کردیں، اور

ہم اپنے دل میں یہ فیصلہ کرلیں کہ ہماری طرف سے سب کو تمام قصور معاف ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ خود ہماری معافی کا مقدمہ بارگاہ اللی میں پیش ہے، ہم معاف کردیں گے تو ہمارے لئے بھی معافی کا تھم ہوجائے گا۔ جب ہم سب کو معاف کرکے بارگاہ اللی میں معافی طلب کرنے کے لئے آئیں گے تو انشاء اللہ معاف کرکے بارگاہ اللی میں معافی طلب کرنے کے لئے آئیں گے تو انشاء اللہ ہمیں بھی معافی کا پروانہ مل جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے: "المواحمون یوحمهم الرحمن" "درحم کرنے والوں پر رحمٰ رحمٰ رحمٰ کرتا ہے۔"

"ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء"

ترجمہ: ''تم زمین والوں پررحم کرو، آسان والاتم پررحم کرے گا۔'' (مشکوۃ شریف: ۴۲۳)

تو ایک گزارش تو میری یہ ہے کہ اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپ تعلق والوں کے ساتھ، ہماری کوئی نہ کوئی لڑائی چلتی رہتی ہے،
کون آدمی ہے جس کی کسی کے ساتھ لڑائی نہ ہو؟ بندہ، بندہ ہے، کمزور ہے، کبھی کسی کی حالت سے رنج ہو تا ہے، کبھی کسی کی بات سے آدمی کے دل کو صدمہ پنچتا ہے، اور بعض لوگ تو رنجیدہ ہو کر قتم کھالیا کرتے ہیں کہ میں تو بالکل معاف نہیں کروں گا۔ اچھا بھائی! تم معاف نہیں کروگ تو پھر کیا ہو گا؟ کیا یہ چاہو گے کہ اللہ تعالیٰ بھی قتم کھالیں کہ وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے؟ نہیں! ہم تو ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی قتم کھالیں کہ وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے؟ نہیں! ہم تو چاہو کرور بندے ہیں، ہم تو یہ چاہیں گے کہ اللہ کریم ہمیں معاف کردیں۔ اگر ہم کھانے کاکیا حق ہے؟ اور اس کاکیا جواز ہے؟

#### شب قدر کی دعاً

أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى ہيں كه ميں نے آخو ملى الله تعالى عنها فرماتى ہيں كه ميں نے آخضرت صلى الله عليه وسلم ہے پوچھا كه اگر ميں شب قدر كو پاؤں تو كيا ما نگوں؟ فرمايا كه الله رب العزت ہے ہيہ كہنا كه:

"اللهم انك عفوكريم تحب العفو فاعف عنى"

ترجمہ: "یا اللہ! آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پہند فرماتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی معاف کر ویجئے۔" (مشکوۃ شریف صفحہ ۱۸۲)

یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ تو معلوم نہیں کہ آج کی رات ہی "شب قدر" ہے یا کوئی اور رات شب قدر ہے۔ بہرطال وہ ہم پر گزرے گی اور رحمتیں وبر کتیں بھیر کر جائے گی۔ ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے۔ ہمیں پتہ ہونا ضروری نہیں۔ پتہ چلے گا اس دن، جس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم پر اس شب مبارک کی وجہ سے انعامات ہوں گے۔ بہرطال اس شب قدر کی دعارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی۔ "الملهم انک عفو" "یا اللہ! آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔" "تحب العفو" "آپ معاف کرنے کو پہند فرماتے ہیں۔" مخلوق انتقام لینا چاہتی ہے اور انتقام کو پہند کرتی ہے، لیکن یا اللہ! آپ رہیں۔ "فاعف عنی" دربی جھے بھی معاف فرما و بجے۔" اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، عدیث شریف میں ارشاد ہے کہ: "تبخل قوا باخلاق المله" "اللہ تعالیٰ ک

اخلاق کو ایناؤ۔"

اگر ہم اللہ سے معانی کے طالب ہیں تو لازم ہے کہ ہم بھی تمام لوگوں کو معاف کردیں۔ آج سے لوگوں کے تمام کھاتے بے باق کردیں۔

## چار آدمی جن کی شخشش نہیں ہوتی

اب دوسری بات، حدیث شریف جو میں نے آپ کو سائی، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالی چار آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں فرماتے۔ رمضان المبارك میں جیسا كه آب نے سنا، ہررات دس لاكھ ایسے آدمیوں كى بخشش کی جاتی ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اور ان سے فرمادیا جاتا ہے کہ جاؤ آزاد کیا، اور رمضان المبارک کی آخری رات میں اتنے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، جتنے لوگوں کو مکم رمضان سے آخری رات تک معاف کیا گیا تھا۔ الله اكبر! اتنے لوگوں كو آزاوكيا جاتا ہے۔ رمضان المبارك ميں رحمت اللي كا كويا سلاب ہے، جو بندوں کے گناہوں کو بہاکر لے جاتا ہے۔ لیکن چار آدمیوں کی بخشش رمضان المبارك كي عام راتول مين توكيا، شب قدر مين بهي نهيس موتي ـ بھی ان سے بڑھ کر بدقسمت کون ہوگا۔ شب قدر میں جب کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی کا اعلان کیا جارہا ہے، ان کی بخشش نہیں ہورہی۔ وہ چار کون ہیں؟ ایک تو شراب کا عادی، ایسا بلا نوش کہ جس نے شراب سے توبہ نہ کی ہو، اور اس گناہ سے توبہ کرنے کی اس کو توفیق نہ ہوئی ہو۔

## حضرت ڈاکٹر عبد الحی عار فی ہے ایک کرامت

ہمارے حضرتِ ڈاکٹر عبدالحی عارفی نوّر الله مرقدہ کا جس دن انتقال ہوا، اس

دن ہم لوگ حفرت کے مکان پر جمع تھ، حفرت کے صاجر ادے نے ایک قصہ سایا، کہنے گئے کہ ایک شخص مطب میں آیا، مجھ سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب نھیک ہیں؟ اس وقت حفرت کی رہائش بھی ای اصاطے میں تھی جہاں پاپوش میں حفرت کا مطب تھا، اور عصر کے بعد حضرت کی مجلس لگی تھی۔ میں نے کہا بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے۔ مطب کا جو دروازہ احاطے کی طرف کھانا تھا، اس نے وہ دروازہ کھولا اور دونوں کواڑ پکڑ کر کھڑا ہوا پچھ دیر حضرت کو دیکھارہ، اور واپس آکر دوبارہ بیٹھ گیا، اور کہنے لگا کہ تم کو ایک قصہ سناتا ہوں، میں نہ ان کا شاگر دہوں، نہ مرید، اور میں نے ان کو بھی دیکھا بھی نہیں تھا، مجھے شراب کا شاگر دہوں، نہ مرید، اور میں نے ان کو بھی دیکھا بھی نہیں تھا، مجھے شراب کا شاگر دہوں، نہ مرید، اور میں نے ان کو بھی دیکھا بھی نہیں تھا، مجھے شراب کا شاگر دہوں، نہ مرید، اور میں نے ان کو بھی دیکھا بھی نہیں تھا، مجھے شراب کو چھڑا نے کی

#### چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر گی ہوئی

ایک شادی کی تقریب میں، میں مدعو تھا، حضرت ڈاکٹر صاحب ہمی وہاں تشریف کے گئے، اور میرے جانے سے پہلے حضرت وہاں بیٹھک میں تشریف فرما تھے، اور جس طرح اس وقت محفل گرم ہے، ای طرح لوگ حضرت کے اردگرد جمع تھے، حضرت اپنے ملفوظات بیان فرمارہ تھے، میں دروازے میں داخل ہوا تو حضرت اپنی بات چھوڑ کر میری طرف دیکھنے گئے، اور جب تک میں بیٹھ نہیں گیا، برابر میری طرف دیکھنے رہے، جب میں بیٹھ گیا تو حضرت نے پھر اپنی بات شروع کردی، وہ دن ہے اور آج کا دن، میں نے دوبارہ نہیں پی۔ ایک فاظر کانی ہوگئے۔ یہ ہمارے حضرت کی کرامت تھی، حضرت کا شعرہے سے نظر کافی ہوگئے۔ یہ ہمارے حضرت کی کرامت تھی، حضرت کا شعرہے سے نظر کافی ہوگئے۔ یہ ہمارے حضرت کی کرامت تھی، حضرت کا شعرہے سے سے ہمارے حضرت کی کرامت تھی، حضرت کا شعرہے سے سے دوبارہ نہیں کی کرامت تھی، حضرت کی کرامت تھی۔ کی کرامت تھی، حضرت کی کرامت کی کرامت کی کرامت تھی، حضرت کی کرامت تھی، حضرت کی کرامت تھی، حضرت کی کرامت تھی۔ کرامت کی کرامت کرامت کی کرامت کرامت کی کرامت کی کرامت کرامت کرامت کی کرامت کی کرامت کی کرامت کرامت کی کرامت کی کرامت کرامت کرامت کی کرامت کرامت کی کرامت کرامت کی کرامت کرامت

جے بینا ہو آنکھوں سے وہ میری بزم میں آئے مرا دل چشم مست ناز ساقی کا ہے میخانہ

#### حضرت کی ایک اور کرامت

ایک قصہ اور یاد آیا جو ایک بزرگ نے سنایا تھا، ستر (۵۰) سال کے بڑے میاں تھے، حضرت سے تعلق تھا، کسی لڑکی کو ٹیوشن پڑھانے لگے اور وہ بد بخت ان کے دل میں بیٹھ گئے۔ اب ستر سال کا بوڑھا ایک چھوکری کو دل دے جیٹھا۔

## بوڑھوں سے بھی پردہ کیاجائے

بھی! بڑے بوڑھوں سے بھی پردہ کرنا چاہئے، لوگ یوں سیجھتے ہیں کہ ضعیف العربایا جی ہیں، ان سے کیا پردہ؟ حالانکہ لوگ نہیں جانتے کہ پرانا سانپ زیادہ زہریلا ہو تا ہے۔ الغرض یہ بڑے صاحب تین چار مہینے پریثان رہے کہ کیا کروں، کسی کو کیسے بتاؤں؟ جب پریثانی حد سے سوا ہوئی تو آخر فیصلہ کر لیا کہ آج خفرت کی فدمت میں جاگر عرض کر تا ہوں، وہ اس بلا سے نجلت کی کوئی تدبیر بہلائین گے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسللہ بتایا کہ حضرت کیا کروں؟ آپ کوئی تدبیر بتلائیے؟ حضرت نے س اور اپنا مسللہ بتایا کہ حضرت کیا کروں؟ آپ کوئی تدبیر بتلائیے؟ حضرت نے س لیا، جواب میں ایک لفظ نہیں فرمایا، بس س لیا اور خاموش رہے، اس کے بعد وسرے لوگ آگئے، حسب معمول حضرت کے ملفوظات شروع ہوئے، کافی ویر تک مجلس جاری رہی، جب میں حضرت کی مجلس سے اٹھا تو دل بالکل صاف تھا، اس میں کوئی کوڑا کرکٹ باقی نہیں رہا تھا۔ یہ ہمارے حضرت کی کرامت تھی۔

#### شراب خانهٔ خراب کی بربادیاں

شراب اتن گندی چیز ہے کہ دل کو گندہ کردیتی ہے، جس طرح پیشاب نجاست غلیظہ ہے، اسی طرح شراب بھی نجاست غلیظہ ہے، لوگ اُس سے تو گھن کرتے ہیں، مگر اس "شراب خانهٔ خراب" سے گھن نہیں کرتے، حالانکہ یہ اُم الخبائث ہے، کہتے ہیں ایک بزرگ کسی بدمعاشوں کے ٹولے میں پھنس گیا تھا۔ اس کو مجبور کیا گیا کہ یہ بچہ ہے، اس کو قتل کرو، یا یہ عورت ہے، اس کے ساتھ بد کاری کرو، یا کم سے کم درجہ میں یہ شراب ہے، یہ بی او، ورنہ تمہیں قتل کرتے ہیں۔ یہ پریشان ہوئے کہ یا اللہ! جان بچانے کے لئے کیا صورت اختیار کروں؟ انہوں نے سوچا کہ ان تینوں کاموں میں شراب پینا سب سے ملکا کام ہے اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو شخص دو برائیوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے یر مجبور کردیا جائے، اسے چاہئے کہ سب سے کم درجہ کی بڑائی کو اختیار کرے، یہ سوچ کر انہوں نے اس کو اختیار کرلیا۔ شراب بڑی تیز تھی، شراب پینے کے بعد مرہوش ہو گئے، مدہوشی کے عالم میں بیچے کو بھی قتل کیا، زنا کا بھی ار تکاب کیا، تينوں كام مكمل مو كئے، الله تعالى بناه ميں ركھيں، واقعى يه أم الخبائث ہے، عقل وخرد اور ہوش و حواس کی دسمن ہے۔ توجو لوگ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کے طالب ہوں، وہ اس اُم الخبائث سے توبہ کرلیں۔ حدیث شریف میں آتاہے کہ ایک دفعہ شراب پینے سے چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ (مشكوة شريف)

## مغفرت مانگنے والوں کو توبہ لازم ہے؟

اور میں نے ابھی کہا کہ اس بزرگ نے سمجھا کہ یہ ہاکا کام ہے، قبل اور زنا اس سے بدتر کام ہیں، لہذا ہاکا کام کرلو۔ آپ خود سوچ لیں کہ جو لوگ شراب کے عادی ہیں، جب شب قدر میں ان کی بخشش نہیں ہوتی تو اس سے بڑے گناہوں میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کی بخشش کیسے ہوگی، اس لئے بخشش مانگنے کے گناہوں میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کی بخشش کیسے ہوگی، اس لئے بخشش مانگنے کے

لئے شرط ہے کہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرلیں، جن کو ہم جانتے ہیں ان سے بھی، اور جن کو ہم نہیں جانتے ان سے بھی، دو گناہ اعلانیہ کرتے ہیں ان سے بھی، اور جو چھپ کر کرتے ہیں ان سے بھی، اس لئے کہ کبیرہ گناہوں میں مبتلًا ہونے کی وجہ سے یہ شخص اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، لعنت اور رحمت دونوں جمع نہیں ہوسکتیں، جب تک کہ آدمی توبہ نہ کرلے، رحمت خداوندی کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت کا مستحق اسی وقت ہوسکتا ہے، جب کہ آدمی کبیرہ گناہ سے توبہ کر اللہ کی رحمت خداوندی اس گناہ سے توبہ کرلے تاکہ لعنت اس کا پیچھا چھوڑ دے اور رحمت خداوندی اس کی طرف متوجہ ہوجائے۔

#### توبہ کے کیامعنی ہیں؟

اور ''توبہ'' کے معنی محض زبان سے توبہ کا لفظ بولنا نہیں ہے۔ صرف زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یااللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ کے ظاہری الفاظ ہیں۔ ایک عارف کا شعرہے:

سبحه در کف، توبه برلب، دل پر از ذوق گناه معصیت راخنده می آید بر استغفار ما

لعنی ہاتھ میں تنہج ہے، زبان پر توبہ ہے، لیکن دل گناہ کے ذوق سے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کی نیت نہیں۔ ہم سب ایبا ہی استغفار کرتے ہیں، یااللہ توبہ، یااللہ معاف کردے، توگناہ کو ہماری ایسی توبہ پر بنسی آتی ہے کہ دل کو توگناہ کی گندگی سے دھونے اور صاف کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، لیکن زبان سے توبہ کررہا ہے۔ توبہ کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طالب بنیں، گناہ کو ترک کردینے کا عزم اور ارادہ کرلیں، اور تعالیٰ سے معافی کے طالب بنیں، گناہ کو ترک کردینے کا عزم اور ارادہ کرلیں، اور

گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دین وایمان کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کی تلافی کرنے کا بھی عزم کریں، مثلاً بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، یا گنڈے دار پڑھتا ہے، جب پوچھا جائے کہ بھئ! نماز بھی پڑھتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ بھی بڑھ لیتے ہیں، جب فرصت ہوتی ہے۔ نہ بھائی! نماز تو ایس چیز نہیں ہے جو بھی بھی پڑھی جائے، یہ تو ایمان کی غذا ہے، جس طرح بدن کی غذا ہوتی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کھانا کھایا کرتے ہیں؟ تو کیا آپ یہ جواب دیں گے کہ بھی بھی کھالیا کرتے ہیں؟ تو کیا آپ یہ جواب دیں گے کہ بھی بھی کھالیا کرتے ہیں؟

## توبہ کے قبول ہونے کے لئے شرط

توبہ کے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کرایا جاتے، پختہ ارادہ کرو کہ آئندہ ٹی وی نہیں دیکھیں گے، نامحرموں کو نہیں دیکھیں گے، کسی کی غیبت، یا چغلی نہیں کریں گے، عور تیں بے پردہ نہیں نکلیں گ، اس طرح دو سرے جتنے بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کو چھوڑنے کا عزم کرو، میں نے مثال کے طور پر دو تین چیزیں بتائی ہیں، ورنہ ہم بہت سے بیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور ان سب سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اب ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہم کو نقیحت کرے کہ یہ کام نہ کیا کرو تو ہم اس کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اب تم ہی بتاؤ جب دل سے تجی توبہ ہی نہ ہوئی ہو تو صرف زبان سے توبہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب دل تائب نہ ہو اور دل نے عزم نہ کیا ہو گناہ کی لذت، گناہ کی لعنت، گناہ کی نحوست نے عزم نہ کیا ہو گناہ کی لذت، گناہ کی لعنت، گناہ کی نحوست اور گناہ کی سیای ہمارے قلب پر چھائی ہوئی ہے، تو پھر زبان سے توبہ کرنے کے اور اس پر توبہ کا ثمرہ کیا مرتب ہوگا؟ میری بہنیں اور بیٹیاں اگر کیا معنی ہوئے؟ اور اس پر توبہ کا ثمرہ کیا مرتب ہوگا؟ میری بہنیں اور بیٹیاں اگر کیا معنی ہوئے؟ اور اس پر توبہ کا ثمرہ کیا مرتب ہوگا؟ میری بہنیں اور بیٹیاں اگر کیا معنی ہوئے؟ اور اس پر توبہ کا ثمرہ کیا مرتب ہوگا؟ میری بہنیں اور بیٹیاں اگر

بے پردگی نہ چھوڑیں اور ہزار بار روزانہ استغفار پڑھا کریں تو اس کا کوئی نفع نہیں ہے، عزم کرو گناہوں کو چھوڑنے کا، جو گناہ ہمیں معلوم ہیں اور جن گناہوں میں ہم ملوث ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارا دامن ایمان نجس ہورہا ہے، ان کو چھوڑنے کا عزم کرکے اللہ تعالی کی بارگاہ میں آئیں اور صرف ایک دفعہ کہہ دیں کہ یا اللہ! میں نے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کردیتے کا جو کہ معاف کردیتے دل سے ارادہ کرلیا ہے، مجھے معاف کردیتے ہیں۔

#### حقوق العباد کے معاملے میں توبہ

بخشش مانگیں تو سہی، اور سیچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں، اپی نافرمانیوں اور اپنی خباشوں کو چھوڑنے کا تہیہ کرکے تو آئیں۔

#### ایک حدیث قدسی

حدیث قدسی میں آتا ہے (حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کی روایت کریں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے، اور اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے، اور جس حدیث میں آتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے) تو ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے این آدم! اگر تیرے گناہ آسان کے بادلوں اور اس کی بلندی تک پہنچ جائیں، یعنی ان سے آسمان اور زمین کا خلا بھرجائے اور تو سیح دل سے تائب ہوگر میرے پاس آئے اور بھے سے بخشش کی درخواست تو سیح دل سے تائب ہوگر میرے پاس آئے اور بھے سے بخشش کی درخواست کرے تو میں تیری مغفرت کردوں گا۔ "ولا ابالی" اور میں تیرے گناہوں کی کثرت کی کوئی برواہ نہیں کروں گا، اور نہ ان سے میرا پچھ بگڑے گا۔

(مشكوة صفحه ۲۰۱۷)

مناجات مقبول میں ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی ؓ نے قرآن و حدیث کی دعائیں جمع فرمائی ہیں، اس میں ایک دعا یہ نقل کی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم دعامیں یہ الفاظ کہا کرتے تھے:

"يامن لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اغفرلى مالايضرك وهبلى مالاينقصك" ترجمہ: ''اے وہ ذات جس کو نقصان نہیں دیتے گناہ اور مغفرت کرنا اس کے خزانوں میں کی نہیں کرتا، جس چیز ہے آپ کی نہیں ہوتی وہ مجھے عطا فرماد یجئے اور جو چیز آپ کو نقصان نہیں دیتی وہ مجھے معاف فرماد یجئے۔''

الغرض ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگرتا، ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی ؓ ارشاد فرماتے تھے کہ بعض لوگ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہوجاتے ہیں، اور یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ میرے گناہ بہت ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں، واقعی بہت ہیں، اب یہ بے چارہ نادان بچہ سمجھتا ہے کہ اسنے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ فرمایا کہ اس کی مثال ایس ہے کہ ایک آدمی سرسے یاؤں تک گندگی میں ملوث تھا، گندگی اور نجاست میں اس کو بورا بدن لت بت تھا، اب وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے اور دریا کو مخاطب کرکے کہتا ہے کہ میں کس منہ سے تجھ میں اتروں، میں تو اتنا گندا ہوں، اتنا گندا ہوں، اگر میں تجھ میں اتر گیا تومیری گندگی تجھ کو بھی گندا کردے گی، اور میری نجاست کی وجہ سے تو بھی نجس ہوجائے گا، نایاک ہوجائے گا۔ اس کے جواب میں دریا کہتا ہے کہ ارے تیرے جیسی گندگیاں ہزاروں بہاں چلتی ہیں، تو آکر تو د مکھ! تیری گندگی بھی صاف ہوجائے گی اور میرا بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔ ایک آدمی کے نہانے سے کیا سمندر گندا ہوجاتا ہے؟ دریا گندا ہوجاتا ہے؟ حضرت فرماتے تھے کہ جماری ہی مثال ہے۔ سمندر تو ایک مخلوق ہے، اس میں دنیا بھر کی گندگیاں ڈال دی جائیں تب بھی وہ نایاک نہیں ہوتا، بلکہ ساری غلاظتوں کو ختم کردیتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت کا ہمارے گناہوں سے کیا بگڑتا ہے؟ اللہ تعالی کی رحمت کا ایک چھینٹا ساری دنیا کے گناہوں کی گندگی دھونے کے لئے کافی ہے،

اس کئے یہ نادانی کی بات ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر رحمت خداوندی سے مابوس ہوجائے۔ غرض یہ کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے طالب ہیں اور اس سے بخشش مائلنے کے لئے آئے ہیں، لیکن بھائی اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم سیجے دل سے تائب ہوکر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، (آمین)۔ آپس کے جو حقوق ہیں، وہ بھی ادا کردیں، آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی بھی کرلیں۔

#### والدين كانافرمان

دو سرا آدمی جس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ والدین کا نافرمان ہے۔ یہ والدین کی نافرمانی بھی بڑی عجیب چیزہے، آدمی کو اتنا تو سوچنا چاہئے کہ میرے والدين اگر نه ہوتے تو ميرا وجود نه ہوتا، ميرے وجود كا ذريعہ الله تعالى نے والدین کو بنایا، اب جن والدین کے وجود کو ہمارے وجود کا ذریعہ بنایا گیا، یہ انہی والدين كا مخالف ہے، انہى كا دستمن ہے، انہى كا نافرمان ہے۔ مال نے و مہينہ كم و بیش اس کو پیٹ میں رکھا، جس حالت میں رکھا، اور پھر جس حالت میں اس کو جنم دیا، وہ اس کی مال سے پوچھو، پھر دو سال تک اسے اپنے جگر کا خون پلایا، جس کو دودھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے خون جگر کو دودھ میں تبدیل فرمادیتے ہیں، پھراس کی سردی وگرمی کا، اس کی ضروریات کا احساس کیا، اس کو سوکھے میں لٹایا، خود کیلے میں لیٹی، صاحب بہاور بیار ہو گئے تو ماں باب دونوں نے اس کو ہاتھوں میں لے کر رات آنکھوں پر کائی، والدین کا اتنا حق ہے کہ اولاد کسی صورت میں اس حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا كه يارسول الله صلى الله عليه وسلم! مين اينے والد كاحق كس طرح اداكر سكتا

ہوں؟ ارشاد فرمایا، نہیں! والد کاحق ادا نہیں ہوسکتا، صرف ایک صورت ہے کہ وہ غلام ہو تو اس کو خرید کر آزاد کردے تو کسی درجہ میں والد کاحق ادا ہوجائے گا۔ والدین کے اتنے احسانات ہیں اولاد پر کہ ان کابدلہ چکانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ایک صاحب نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! والدین کا اولاد کے ذمہ کیاحق ہے؟ فرمایا وہ تیری جنت ہیں یا تیری دوزخ ہیں۔ اولاد کے ذمہ کیاحق ہے؟ فرمایا وہ تیری جنت ہیں یا تیری دوزخ ہیں۔ (مشکوة صفحہ اس)

## والدبن كوديكضنه يرجج كاثواب

ایک حدیث میں ہے کہ جو فرمانبردار اولاد نظر رحمت کے ساتھ والدین کے چہرے پر نظر ڈالے تو ہربار نظر ڈالنے پر اس کے لئے جج مبرور کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ! اگر دن میں سو مرتبہ دیکھے تو سو جج کا ثواب لکھا جائے گا؟ فرمایا، اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور زیادہ یا کیزہ ہے۔ (مشکوۃ صفحہ ۲۲)

یعنی حق تعالی شانہ کی عنایتیں اور رحمیں ہمارے پیانۂ عقل وقہم ہے بالاتر ہیں، روزانہ سو حج کا ثواب لکھا جانا کون سی بڑی بات ہے کہ اس پر تعجب کا اظہار کیا جائے۔ پس جب والدین کا یہ درجہ ہے کہ ان کے چبرے پر ایک بار نظررجمت ڈالنا حج مبرور کا ثواب رکھتا ہے تو والدین کی نافرمانی و گتاخی کا وبال بھی اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے، تو والدین کے نافرمان کی اس رات میں بھی اگر بخش نہ ہو تو کوئی بعید نہیں، اس لئے کہ جرم ہی اتنا بڑا اور سخت ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر خدمت ہوا اور کہا یارسول شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر خدمت ہوا اور کہا یارسول اللہ! میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کے لئے اللہ! میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کے لئے

عاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں! فرمایا پھر اس کو لازم پکڑ، کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔ اور یہ تو بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ: "المجنة تبحت اقدام الامهات" (حاشیہ مثلوۃ صفحہ ۱۳) لیعنی "جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔" ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی جس گناہ کو چاہیں بخش دیں، سوائے والدین کی نافرمانی کے کہ اس کی سزا اللہ تعالی اس شخص کو مرنے سے پہلے زندگی میں دیتے ہیں۔

#### والدين كي نافرماني كادنياميں وبال

میں نے اپنی مخضر می زندگی میں اس حدیث کی تفیراپی آنکھوں سے دیکھی، چنانچہ فرمال برداروں کو بنیخ دیکھا اور والدین کے نافرمانوں کو ہلاک اور ذلیل وخوار ہوتے دیکھا۔ دراصل دنیا دارالجزا نہیں، جزا وسزا کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے قیامت پر اٹھا رکھی ہیں، قیامت کا دن رکھا ہے۔ جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے قیامت پر اٹھا رکھی ہیں، یہاں جرم کی سزا نہیں دیتے، ہاں! تھوڑی می گوشالی کردیتے ہیں، ورنہ پوری سزا آگے قیامت کے دن ملے گی، لیکن ظلم، قطع رحمی اور والدین کی نافرمانی یہ ایس چیزیں ہیں کہ ان کی دسزا" دنیا میں نقد ملتی ہے، اور ظالم، قطع رحمی کرنے والا اور والدین کا نافرمان اپنے کئے کی پاداش سے نیج نہیں سکتے۔

## اولاد کی نافرمانی میں والدسن کا قصور

اس زمانے میں تو والدین کی عزت و آبرو کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اور اس میں قصور اکیلا صرف اولاد کا نہیں، بلکہ تھوڑا سا قصور والدین کابھی ہے۔ مرحوم اکبر اللہ آبادی کے بقول: یوں قتل ہے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

ہمارے اسکولوں، کالجول اور یونیورسٹیوں کی تعلیم مادیت کی تعلیم ہے، یہ انسانیت مفقود ہو انسانیت کی تعلیم ہے۔ انسانیت کی تعلیم ہے۔ پس جب انسانیت مفقود ہو اور انسانیت کی تعلیم مفقود ہو و والدین کی قدر کیا ہوگی؟ یہ تو خاصہ انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بلاسے محفوظ فرمائے (آمین)۔

## غلط کام میں والدین کی فرمانبرداری جائز نہیں

میں اپنے عزیز بچوں اور نوجوانوں کو بطور خاص نفیحت کرتا ہوں کہ والدین کی نافرانی کے مرتکب نہ ہوں۔ اگر وہ ظلم کریں، ستائیں، زیادتی کریں، تب بھی تم خاموش رہو، تم کوئی گستاخی کا لفظ نہ کہو، بلکہ صبر و تحل سے کام لو، وہ گالی نکالیں، بُرا بھلا کہیں، تب بھی بلیٹ کر جواب نہ دو، بلکہ سر جھکائے خاموش رہو، لیکن اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا تھم دیں تو ان کی بات ہر گزنہ مانو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"وان جاهداک علی ان تشرک بی مالیس لک به علم فلاتطعهما" (لقمان: ۱۵)

ترجمہ: "اگر وہ (تیرے والدین) تجھ کو مجبور کریں اس بات پر کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے ایسی شخصیت کو جس کا تجھ کو علم نہیں تو ان کا کہانہ مانو۔"

اور حدیث شریف میں ہے کہ: "لاطاعة لمخلوق فی معصیة المخالق" "بین اللہ کی نافرمانی کرکے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔"

شوہر بیوی کو کسی غلط کام کا تھم کرتا ہے تو ہرگز نہ مانے۔ والدین اولاد کو غلط بات کا تھم کرتے ہیں تو ہر گز نہ مانے، لیکن ان کی گتاخی و بے ادبی بھی نہ کرے۔ یہ وہ پل صراط ہے جو تلوار سے زیادہ تیزاور بال سے زیادہ باریک ہے۔ بعض لوگوں کو ہزرگ کا ''ہیضہ'' ہوجاتا ہے۔ ماں باپ گناہ گار ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اور یہ پکا صوفی ہے، آب والدین کو نظر تھارت سے دیکھے گا۔ ایسا ہرگز نہ کرو، یہ غلط بات ہے، ان کی خیر خوابی کی کوشش کرتے رہو، ادب و احرام کے ساتھ ان کو سمجھاؤ، آگر تہمارا کسی طرح بس نہیں چلتا تو ابنا تو بس چل سکتا ہے کہ اللہ تعالی سے ان کے لئے گر گراکر دعاکرو۔ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل نہیں اور تہمارے والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر سے زیادہ برے نہیں ہیں۔ وہ دھکے دے کر ابراہیم علیہ السلام کو گھرسے، گھرسے باہر نکال رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نکل جا یہاں سے، میرے گھرسے، گھرسے باہر نکال رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نکل جا یہاں سے، میرے گھرسے، دفع ہوجا، جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو صرف اتنا فرما رہے ہیں:

"ساستغفرلك ربى انه كان بى حفيا"

(مریم:۲۳)

ترجمہ: "میں اپنے رب سے تیرے لئے بخشش کی دعا کروں گا، وہ مجھ یر بڑا شفیق ہے۔"

تمہیں گھرسے نکال دیں، أف نہ کرو۔ باقی اتنی بات ضرور ہے کہ یہ ایک پہلو ہے، دو سرا پہلو میں نے ذکر نہیں کیا، وہ یہ کہ والدین کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تمہارے مال باپ تو جہنم کے راستے پر چل ہی رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہ جائیں، بلکہ تم کو بھی ساتھ لے کر جائیں، اگر ان کی گنتاخی کروگے، یا ناجائز کام میں ان کی بات پر عمل کروگے تو ان شاء اللہ دو نوں

سیدھے جہنم میں پہنچو گے۔ اگر والدین اولاد پر ظلم کرتے ہیں، ان کو ناجائز بات کا حکم کرتے ہیں تو ان شاء اللہ سیدھے جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر اولاد والدین کی گتاخی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، ان پر ہاتھ اٹھالیتی ہے، تو یہ والدین کی گتاخی کہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لئے والدین کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین) والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شب قدر میں بھی معاف نہیں ہو تا۔

#### قطع رحمي كأكناه

اور تیسرا شخص "قطع رحمی" کرنے والا، جس نے اپنے عزیز رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رکھا ہو۔ قطع رحمی کا وبال اوپر ذکر کرچکا ہوں کہ ایسا شخص دنیا میں ہی سزا پاتا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ: "لابد حل الحدنة قباطع" "قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔"

یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جنت سے بھی محروم کردیتا ہے، دنیا کے آرام اور چین سے بھی اور شب قدر میں بخشش سے بھی۔ نعوذ باللہ۔

## كبينه بروري كأكناه

اور چوتھا وہ آدمی، جس کے دل میں کسی مسلمان کی جانب سے کینہ ہو۔ ان لوگوں کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔

## جنت میں صرف پاک لوگ جائیں گے

خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں ناپاک لوگ نہیں جائیں گے، صرف باک لوگ

جائیں گے، اور پاک ہونے کی آسان صورت یہ ہے کہ توبہ کرلو۔ میں نے ابھی کہا کہ اسی (۸۰) سال کا کافرومشرک و بے ایمان سیج دل سے تائب ہوجائے تو الله تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ الله تعالیٰ بندے کے انتظار میں ہیں کہ بندہ آئے، آگر توبہ کرے، اور میں اس کے گناہ معاف کروں۔ حق تعالی شانہ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک مسافر سفر پر جارہا تھا، صحرا کا سفر تھا، اس کی سواری کے اونٹ پر اس کا توشہ لدا ہوا تھا، کھانا پانی۔ دوپہر کا وفت ہوا تو سواری کو باندھ کر ایک درخت کے سائے میں ذرا ستانے کے لئے لیٹ گیا۔ آنکھ کھلی تو اونٹ غائب۔ اِدھر اُدھر دیکھا کہیں اس کا سراغ نہیں مل رہا۔ اب بیاباں ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، ریکستان ہے، اس میں سفر کرنا ممکن نہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر باہر نکل کر ریکستان کے صحرا میں چلوں گاتو تڑپ تڑپ کر بھوک پیاس سے مروں گا۔ بہتر ہے کہ درخت کے سائے میں ہی مرجاؤں۔ مرنے کی نیت سے اس درخت کے پنیچے آگر پھرلیٹ گیا۔ اب تو موت سامنے آگئ۔ ذراس اس کی آنکھ لگ گئے۔ آنکھ تھلی تو دیکھا کہ وہی اونٹ اس کے سامنے موجود ہے، اوپر توشہ اور سامان سارا موجود ہے، اس کو اتنی مسرت ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ بے اختیار كهنه لكاكه: "البلهم انت عبدي واناربك" ليني اك الله توميرا بنده اور میں تیرا رب ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اخطاء من شدة الفرح" كه اس كو اتني خوشي موئي كه اس غريب كويه بهي خيال نه رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اُلٹ معاملہ کردیا، کہنا تو یہ تھا کہ یااللہ! میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ آپ نے مہربانی فرمائی کہ میرا اونٹ واپس فرمادیا۔

تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی سے باگل ہوگیا۔ اللہ تعالی کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

## الله تعالى كى اينے بندوں سے شفقت

ایک جہاد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، دریافت فرمایا، کون لوگ ہو؟ عرض کیا، ہم مسلمان ہیں، ایک خاتون آگ جلارہی مقی، آگ بھڑکی تو بیچ کو ہٹا دیتی، وہی خاتون آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، ہاں! عرض کیا، میرے مال باپ آپ پر قربان! کیا اللہ تعالی الموحم المواحمین نہیں؟ فرمایا، بلاشہ! عرض کیا، کیا اللہ تعالی اپ بندوں پر اس سے بڑھ کر شفق نہیں جتنی کہ مال اپ نیچ پر شفق ہوتی ہے؟ فرمایا، به شک! عرض کیا، میں تو اپ بیچ کو اپ ہاتھ سے آگ میں نہیں ڈال سکی، اس خاتون کی بات سی تو کفرس سے شک اللہ علیہ وسلم سرجھکا کر رونے گے، پھر سراٹھا کر اس سے فرمایا کہ شخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سرجھکا کر رونے گے، پھر سراٹھا کر اس سے فرمایا کہ بیش مقابلے مقابلے میں سرکش کو، جو اللہ تعالی کے مقابلے میں سرکشی کرے، اور اللہ تعالی کی وحد انیت کا اقرار کرنے (لا اللہ الا اللہ کہنے) سے انکار کردے۔ (مقانو صفحہ ۲۰)

الغرض تمام ماؤں کی ممتاجمع کرلی جائے تو اللہ تعالیٰ کی شفقت کو نہیں پہنچ سکتی، جتنی بندوں سے اللہ تعالیٰ کو شفقت ہے، اب اگر بندے اپی حماقت سے خود دوزخ میں چھلا تکیں لگائیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے سے انکار کردیں تو اس کا کیا علاج ہے۔ وگرنہ اللہ اپنے

بندوں کو دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں بخشا چاہتے ہیں، تہیں جنت کے جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اسی لئے رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کردیئے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی اعلان کررہا ہے: "هل من مستخفر فاغفوله" کوئی بخش مائلے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ آؤ اس فاغفوله" کوئی بخش مائلے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ آؤ اس سے بخشش مائلے تاکہ تم کو بخش دیا جائے، لیکن بخشش مائلے کے لئے لازم ہے کہ توبہ کرو، چی توبہ کرو۔

قرآن مجيد ميں ارشاد ہے:

"يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا"(التريم: ٨)

لعنی ''اے ایمان والو! توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں خالص اور سے توبہ۔''

اگر تی توبہ کے بغیر مرگئے تو جہنم میں ڈال کر پاک کئے جاؤ گے، قبر میں پاک کئے جاؤ گے، قبر اور دوزخ کا عذاب جھیل کر پاک ہوگے، اس سے بہتر یہ ہے اور بہت آسان نسخہ ہے کہ تی توبہ کرکے یہیں پاک ہوجاؤ، کیونکہ جنت میں تو جس کو بھی لے جائیں گے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تی توبہ کرکے لے جائیں گے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تی توبہ کرکے میاتھ، دل کی توبہ کرکے میاتھ، دل کی ندامت کے ساتھ، دل کی ندامت کے ساتھ اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرلیں۔

#### ایک جامع دعا

ایک حدیث سناتا مون، ایک دن حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها أم

المؤمنين عشاء كى نماز پڑھ كر دعا مانگ ربى تھيں، دعا لمبى ہوگئ اور وہ مسلسل مانگ ربى تھيں۔ استے ميں حضرت الديكر صديق رضى الله تعالى عنه آگئ، ان كو آخضرت صلى الله عليه وسلم سے خلوت ميں كوئى بات كرنى تھى۔ آخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا، عائشة اتم ايك طرف ہوجاؤ، دعا جھوڑ دو، ہم تہيں ايك دعا بتائيں گے، وہ مانگ لينا، وہ تم كو كافى ہوجائے گ، انہوں نے اپنى دعا جتم كى اور ايك طرف ہوگئيں، حضرت الديكر صديق رضى الله تعالى عنه نے وعا ختم كى اور ايك طرف ہوگئيں، حضرت الديكر صديق رضى الله تعالى عنه نے آپ صلى الله عليه وسلم سے خلوت ميں مشورہ كيا، جب وہ رخصت ہوكر چلے كے تو حضرت عائشة آئيں اور كہا كہ يارسول الله صلى الله عليه وسلم! آپ نے دعا محمد دعا سكھا دية ہيں، تم يہ دعا محمد دعا سكھا دية ہيں، تم يہ دعا كرو:

"اللهم انى اسئلك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شرما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم-"

ترجمہ: "یااللہ آپ کے نبی حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی خیر کی چیزیں مانگی ہیں، میں بھی مانگتی ہوں، اور آپ کے نبی حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جن جن چیزوں سے بناہ مانگی ہے، میں بھی ان سے بناہ مانگتی ہوں۔"

بس دعا مکمل ہوگئ، گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جتنی دعائیں کیس، وہ پرچہ بناکر دے دیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھم فرمایا کہ

تم اس دعاؤل کے برہے کے نیجے وستخط کردو۔ پرچہ پہلے سے چھیا ہوا ہے، نیجے تہمارے دستخط ہوگئے، تو وہ ساری دعائیں تمہاری طرف سے ہو گئیں، اور اللہ تعالی ان کو منظور فرمائیں گے۔ تو جامع ترین دعائیں اللہ تعالی سے مانگا کرو، اور خیر کی چیزیں مانگا کرو، اور خیر بھی وہ جو حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتگی ہے، اور تمام شرور وفتن سے یناہ مانگا کرو، خاص طور پر وہ فتن وشرور کی چیزیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مائگی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگو، لیکن صرف دنیا ہی نہ مانگا کرو، اللہ تعالی ہماری آخرت درست فرمادیں تو اس کے طفیل میں دنیا خود بخود درست ہوجائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس كا وعده فرمالياه، للذا اس سے آخرت مانكو، آخرت كى نعتيس مانكو، آخرت كى دولتیں مانگو، الله تعالی سے جنت مانگو، الله تعالی سے اس کی رضا مانگو، الله تعالی سے خود اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو مائلو، وہ جب تم سے راضی ہوجائے گاتو تمہیں ونیا میں بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ وہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی تھی، اس میں بیہ وعدہ موجود ہے:

> "ياايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا" (التريم: ٨)

> ترجمہ: ''اے ایمان والو! اس کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔''

> "عسى دبكم ان يكفر عنكم سياتكم" ترجمہ: "تمہارے رب سے يہ توقع ہے كہ تمہارى سيئات دور كردے گا۔"

"ويدخلكم جنت تجرى من تحتها الانهار"

ترجمہ: "اور تم کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔"

"يوم لايخزى الله النبى والذين آمنوامعه" (التحريم: ۸)

ترجمہ: "جس دن کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو لوگ کہ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کو رسوا نہیں فرمائے گا۔"

لعنی قیامت کے دن اللہ تعالی اہل ایمان کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ اصل مقصود اہل ایمان کے رسوا نہ ہونے کو ذکر کرنا ہے، مگر اس بلاغت کے قربان جائے کہ پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، پھر آپ کی معیت میں اہل ایمان کا، گویا تنبیہ فرمادی کہ جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن رسوا نہ ہونا یقین ہے، اسی طرح آپ کے طفیل میں اہل ایمان بھی یقیناً رسوا نہ ہوں گے، اس لئے ضروری ہے کہ بچی توبہ کرلو، اور اللہ سے بخش مانگ لو۔

## الله تعالی کا اینے بندوں کے ساتھ معاملہ

حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا حماب لیں گے،
تو اس کے اوپر اپنا پردہ ڈال دیں گے۔ اس کے ساتھ کیا ہورہا ہے؟ کسی کو کچھ
معلوم نہیں ہوگا، قیامت کے دن کی بھری محفل ہے، حشر کا میدان ہے، اولین و
آخرین جمع ہیں، لیکن اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہورہا ہے؟ کسی کو معلوم
نہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرائیں گے: "اذکر یوم کذا و کذا"

لیعنی یاد کر تونے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کئے، بندہ اقرار کر تا جائے گا، اقرار کئے ہوگیا، مارا گیا، آخر میں کئے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہوگا، اور سمجھے گا کہ میں تو ہلاک ہوگیا، مارا گیا، آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:

"انى سترتها عليك فى الدنيا انا اغفر هالكاليوم"

ترجمہ: ''میں نے دنیا میں تیرے لئے ان گناہوں کا پردہ رکھا تھا کہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیئے تھے، اور آج تیرے ان گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں۔''

جاؤا کسی کو بتہ ہی نہیں چلا، یہ ہے تفیراس کی کہ اللہ تعالی قیامت کے دن رسوا نہ فرمائیں گے۔ ہم نے تو معاملہ اللہ کے ساتھ بگاڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ معاملہ نہیں بگاڑا۔ ضروری ہے کہ اللہ تعالی سے صحح تعلق قائم کرلیا جائے۔ گناہوں سے توبہ کرلی جائے۔ گناہ تو ہم سے پھر بھی ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی سے سرکشی نہ کرو، خدا نخواستہ غلطی ہوجائے تو فوراً توبہ کرلو، گناہوں کے میل پر توبہ کا صابن لگاتے رہو، تاکہ بارگاہ اللی میں ایمان کا دامن داغدار نہ لے جاؤ۔ حق تعالی شانہ توفیق عطا فرمائیں (آمین)۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين



# اعتكاف

فضائل ومسائل



## الرسويطايي

عنوان \* اعتكاف كى فضيلت اعتكاف كي قسميں اعتكاف كے لئے اخلاص شرط ب \* مسجد كاادب بجالا ياجائے دل میں خشوع ہو تو اعضاً میں بھی خشوع ہو گا 🥦 جم سب فقیرین عوام کے درمیان اور اللہ والوں کے درمیان فرق 🗱 نظرجتنی باند ہو مقصد اتناہی اُونجاہو گا شیطان کے بہکانے کا سامان \* دنیاکے نابالغ ◄ حضرت عمر بن عبد العزیز "کی بلند نظری حضرت عمر بن عبد العزیز " کاایک اور واقعه \* این ہمت کواونجار کھو طالب علمي كاواقعه . الله كى ذات كواينامقصد بناؤ

اعتكاف كامقصد كيابونا جايئ

عنوان عنوان کی سوغات اعتکاف کی سوغات اعتکاف کی سوغات اعتکاف کے مسائل اعتکاف کی اقسام اعتکاف کی اقسام اعتکاف کی شرائط اعتکاف کی خوبیال اعتکاف کی خوبیال اعتکاف کے آداب و مستحبات اعتکاف فاسد ہو تا ہے اور جن سے نہیں ایک وہ چین جو اعتکاف میں حرام یا مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں اور جو مکروہ نہیں اعتکاف کے متفرق مسائل اعتکاف کے متفرق مسائل

## الله الحراث

الحمد للله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامضل له ومن یضلله فلاهادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کشیرا-امابعد:

اللہ تبارک وتعالی نے ہمیں اعتکاف کی نیت سے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا بڑا انعام عظیم ہے۔ آپ حضرات دور ونزدیک سے تشریف لائے ہیں اور یہ آنا محض اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہے، اور اس کے پاک گھر میں جمع ہونے کے جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کے لئے ہے۔ حق علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کے لئے ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔

ایک دن ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ فرمانے گے کہ بھی امولانا روی ایک شعرہ:

کی زمانہ صحبت با اولیا بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا ترجمہ: ''تھوڑے سے وقت کے لئے کسی اللہ کے مقبول بندے کے پاس بیٹھ جانا سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہندے ک

یہ شعر پڑھ کر حضرت فرمانے گئے کہ تم سب کے سب اللہ تعالی کی رضا کے لئے آئے ہو، محض اللہ تعالی کے لئے میرے پاس جمع ہوئے ہو، اس وقت تم سب کے سب اولیا ہو، اور میں تمہاری صحبت میں بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہت احجی بات فرمائی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بھائی! کوئی کسی وشمن کے گھر تو نہیں جایا کرتا، دوست کے گھر جایا کرتا ہے۔ آپ حضرات اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں، اس لئے اس وقت ہیں تو محض اللہ تعالیٰ کی دوست کی وجہ سے حاضر ہوئے ہیں، اس لئے اس وقت آپ لوگ وئی اللہ ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں کے ساتھ ملحق فرمادے۔

#### اعتكاف كى فضيلت

يه اعتكاف كى عبادت بهت اونچى عبادت ہے۔ قرآن كريم ميں ارشاد ہے:

"واذ بوانا لا براهيم مكان البيت ان لاتشرك

بى شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين
والركع السجود"

ترجمہ: "اور جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا محکانا بتلایا، بیت اللہ کی جگہ بتلائی، (تو ہم نے ان کو چند حکم دیئے، ایک تو یہ) کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کو شریک نہیں ٹھہرانا، (یہ سایا مکہ کے مشرکین کو کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو بت پرستی کا اڈہ بنا رکھا تھا) اور (ایک حکم ہم نے یہ دیا کہ) میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے اور (نماز میں) قیام کرنے والوں کے لئے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے رہنام ظاہری اور معنوی نجاستوں سے) پاک رکھئے۔"

یہ طواف تو مخصوص ہے بیت اللہ شریف کے گئے، جہاں تک اعتکاف کا تعلق ہے یہ تمام مساجد میں ہوتا ہے۔ کعبہ والی مسجد جو کعبہ کے اردگرد ہے اور جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اس میں اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے، دو سرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، تیسرے نمبر پر بیت المقدس کی مسجد میں، اور اس کے بعد تمام مساجد برابر ہیں، البتہ جس مسجد میں نماز بنج گانہ ہوتی ہو، اس میں اعتکاف افضل ہے، اور پھر ترجیح کی وجوہ اور بھی ہوسکتی ہیں، کسی مسجد میں وعظ اور درس ہوتا ہے، اصلاح وارشاد کا سلسلہ جاری ہے، وہاں اس نیت سے کہ ہمیں فائدہ بہنچے گا اعتکاف کرنا افضل ہوگا۔

## اعتكاف كى قشميں

اعتکاف ایک تو مسنون ہے، اور وہ ہے آخری عشرے کا اعتکاف (رمضان کے آخری دس دن کا اعتکاف) یہ مسنون ہے بطور شنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی

منت مؤکدہ ہے بطور کفایہ کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدی محلے میں اعتکاف کی اعتکاف کی اعتکاف کی اعتکاف کی دوجہ سے گناہ گلر نہ ہوں گے، لیکن اگر وہاں پر کوئی شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹے، جیسا کہ بہت سی مساجد الیم ہیں کہ وہاں اللہ کا کوئی بندہ اعتکاف ہیں بیٹے بیٹے، جیسا کہ بہت سی مساجد الیم ہیں کہ وہاں اللہ کا کوئی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھتا تو پورا محلّہ مسجد کی حق تلفی کرنے والا شار ہوگا۔ بہت سے دیبات ایسے ہیں جن میں مسجد اعتکاف سے محروم رہتی ہے، بلکہ بہت سے قصبات ایسے ہیں کہ وہاں بعض مساجد میں کوئی بھی اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں۔ میں نے اپنے بیپن وہاں بعض مساجد میں کوئی بھی اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں۔ میں منا دیتے ہیں جو بچھی میں دیکھا تھا کہ کسی ایسے جاتل آدمی کو پکڑ کر اعتکاف میں بیٹھا دیتے ہیں جو بچھی نہیں جانتا اور اس کو کہتے ہیں کہ میاں تمہاری روثی پانی کا انتظام ہم کردیں گئے تم مجد میں اعتکاف بیٹ جاؤ۔ وہ غریب سمجھتا تھا کہ مجھے دس دن کے لئے قید کے تم مجد میں اعتکاف بیٹ ہوئے۔ وہ غریب سمجھتا تھا کہ مجھے دس دن کے لئے قید کررہے ہیں، لیکن یوں سوچ کرکہ روئی طلے گی آ اعتکاف میں بیٹھ جاتا تھا۔

بہرحال رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف تو مسنون ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد حتی الوسع بھی بھی اس میں نافہ نہیں فرمایا، ایک سال کسی عذر کی وجہ سے نافہ ہوگیا تھا تو دو سرے سال ۲۰ دن کا اعتکاف فرمایا، گویا گزشتہ سال کے دس دن کی قضا بھی کی، اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے علاوہ دو سرا اعتکاف مستحب ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں قدم رکھیں تو اعتکاف کی نیت کرلیں کہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرلیں کہ میں جب کہ اس مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرایں گاتو کام ہوجائے تو اسے دن کا اعتکاف کروں گاتو کام ہوجائے کی صورت میں اسے دنوں کا اعتکاف اس کے ذمہ لازم ہوجاتا ہے، اور یہ کی صورت میں اسے دنوں کا اعتکاف اس کے ذمہ لازم ہوجاتا ہے، اور یہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔

یہ تو میں نے اعتکاف کا مسکلہ بیان کیا۔ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ نے اینے رساله "فضائل رمضان" میں اعتکاف کی فضیلت میں یہ حدیث نقل کی ہے، اور یہ حدیث مشکوة شریف میں ہے کہ "حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ایک مرتبہ مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوة والسلام میں معتلف سے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کرکے حیب چاپ بیٹھ گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمانے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دمکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا کے بیٹے! میں بے شک بریشان ہوں، کیونکہ فلال کا مجھ پر حق (قرض) ہے، اور (نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی قبراطہر کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ) اس قبروالے کی عزت کی قشم! میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما نے فرمایا کہ اچھاکیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا جیسے آپ مناسب سمجھیں، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما یہ س کر جو تا بہن كر معيد سے باہر تشريف لائے، اس شخص نے عرض كيا كه آپ ابنا اعتكاف بھول گئے؟ فرمایا، بھولا نہیں ہول، بلکہ میں نے اس قبروالے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ''اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ بھی نہیں گزرا'' یہ الفاظ کہتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عہماکی آنکھول سے آنسو بنے لگے کہ حضور اکرم صلی الله عليه وسلم فرمارم تنظ كه: جو شخص اپنے بھائى كے كسى كام ميں جائے اور كوشش كرے، يه اس كے لئے دس برس كے اعتكاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں آڑ بنا دیتے ہیں جن کی چوڑائی آسان اور زمین کی در میانی مسافت ہے بھی زیادہ ہے۔

### اعتكاف كے لئے اخلاص شرط ہے

اور جب ایک دن کے نقل اعتکاف کا ثواب یہ ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہو گا؟ ہم اس کا اندازہ نہیں کریکتے ہیں۔ ہم کیا اندازہ کریں گے، اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے قیاس اور اندازہ سے باہر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کے لئے ہو، کوئی اور مقصد ورمیان میں نہ ہو، اور یہ نیت کرلینا کچھ مشکل نہیں ہے، اگر پہلے اس نیت کا استحضار نہیں تھا تو اب کرلو، بہت آسان ہے۔ بھی نیت تو اپنے قبضے کی چیز ہے اگر کسی شخص کی نیت میں کسی اور چیز کی ملاوث تھی، تو اس ملاوث کو ہٹادے، اور اب نیت کرلے کہ یا اللہ! میں نے صرف آپ کی رضاکے لئے یہ کام کیا ہے، اور کررہا ہوں، اگر اس میں میرے نفس کی کوئی شرارت شامل ہے، اگر اس میں کوئی دنیاوی مفاد شامل ہے، اگر اس میں کوئی عزت دجاہ کا مسکہ شامل ہے تو یا اللہ! میں اس سے برأت کا اظہار کرتا ہوں، بس نیت صحیح ہوگئی۔ غرض یہ کہ الله تعالیٰ سے عرض کردیا جائے کہ میں بہاں آپ کے گھر میں بس آپ کی رضا کے لئے بیٹھنا چاہتا ہوں اور بیٹا ہوں، اس میں میری اور کوئی غرض شامل نہیں، اگر کوئی ادر غرض شامل ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک تو یہ شرط ہوئی۔

#### مسجد كاادب بجالا بإجائے

اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹھے، اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے، اور اس کی عظمت کا حق بجالاتے ہوئے، عام حالات میں بھی مسجد کے اندر شور وشغب یا ہر ہازی جیسی کوئی چیز، جو و قار کے خلاف ہو، نہیں ہونی چاہئے۔
مسجد کے بارے میں بار بار ہم ایک ہی لفظ بول رہے ہیں "اللہ کا گھر" اس

میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ معجد واقعی اللہ کا گھرہے، اللہ کی بارگاہ عالی ہے، اور کسی معمولی حاکم کے دربار میں جائے بھی آپ نہ بلند آواز سے باتیں کریں گے، نہ وہاں کوئی بات و قار کے خلاف کریں گے، بلکہ جتنی دیر آپ وہاں اس کی بارگاہ میں رہیں گے اپی وسعت کی حد تک نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ رہیں گے، اسی طرح جب مساجد میں آؤ تو نہایت تقویٰ کے ساتھ رہیں گے، اسی طرح جب مساجد میں آؤ تو نہایت تقویٰ کے ساتھ رہیں و قار کے ساتھ رہو، قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"اور جو شخص کہ تعظیم کرے شعائر اللہ کی تو یہ بات ہے دلوں کے تقویٰ کی وجہ سے۔"

جس قدر دل میں تقوی ہوگا، اس قدر اللہ کی نشانیاں، اللہ کے شعائر، جن میں مسجد سب سے پہلے شامل ہے، ان کا ادب ہوگا، اور جتنا ادب ہوگا اتنا دل میں تقویٰ آئے گا۔ ایک صاحب مکہ مرمہ میں میرے ساتھ تراوی کی نماز میں کھڑے ہتے وہ بھی ایک طرف جھک جاتے بھی دو سری طرف، ان صاحب نے میرا کندھا تھکا دیا، اور ہاتھ کو بھی ہیں لے جاتے اور بھی بہیں لے جاتے (ہم میں سے اکثر کا بھی حال ہے)۔

### دل میں خشوع ہو تواعضاً میں بھی خشوع ہو گا

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدی کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے اس طرح اس کے ہاتھ چل رہے تھے بھی ادھر بھی اُدھر، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں، اس کے قلب میں خشوع ہو تا تو اس کے اگر اس کے دل میں، اس کے قلب میں خشوع ہو تا تو اس کے اگر ات ہوئے۔ آپ کتنے ادب، کتنے سکون اور کتنے و قار کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کے دل میں کتنا خشوع ہے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کے دل میں کتنا خشوع ہے

اور کتنا تقوی ہے۔

ہم سب فقیر ہیں

دو سری بات یہ کہ فارسی کی ضرب المثل ہے:

"سلام روستائے بے غرض نیست"

اگر دیباتی بدو کسی کو سلام کرتا ہے تو یہ سلام بھی بے غرض نہیں ہوتا، اس میں بھی کوئی مطلب پوشیدہ ہوتا ہے، بھی! ہمارے تو سارے کام غرض کے لئے ہیں، ساری عباد تنس غرض کے لئے ہیں، اور ہم ہیں فقیر، فقیر کا کام مانگنا ہے، اور یہ کوئی عارکی بات نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں:

تواضع زگردن فرازال کوست گداگر تواضع کند خوئے اوست

تو فقیر کا تواضع کرنا در حقیقت تواضع کی بات نہیں ہے، اور ہم سب کے سب حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ عالی کے فقیر ہیں، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، عالم ہو یا جاہل، کوئی نیک ہو یا بد، کوئی نبی ہو یا ولی، سارے کے سارے اس کی بارگاہ عالی میں ناک رگڑ رہے ہیں، سب فقیر ہیں، سب منگتے ہیں، سب بھکاری ہیں، ایک وہ دا تا ہے، باتی سب فقیر ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد "

ترجمہ: "اے لوگو! تم سب فقیر ہو الله کی طرف اور الله غنی اور میدہے۔"

تم لوگ کھانے کے محتاج ہو، پینے کے محتاج ہو، بیوی کے محتاج ہو، بیچ کے محتاج ہو، نیچ کے محتاج ہو، ایک محتاج ہو، اللہ محتاج ہو، اللہ محتاج ہو، اللہ جزاروں ایک چیز کے محتاج ہو، ایک چیز کے محتاج ہو، کوئی حد ہے تمہاری محتاجی کی؟ سینکٹروں بلکہ ہزاروں ضروریات تمہارے ساتھ گی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالی تمہاری بے شار حاجتیں پوری فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم محتاج کے محتاج ہی رہے۔ سیٹھ جی کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، گر رہے کنگال کے کنگال۔ کیونکہ یہ اپنی ذات ہی ہے محتاج ہے، اندر سے فقیر ہے، یہ غنی ہوہی نہیں سکتا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرسکتا۔

### عوام کے درمیان اور اللہ والوں کے درمیان فرق

البتہ اللہ والوں کے درمیان اور دوسروں کے درمیان یہ فرق ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے مخاج بنتے ہیں اور اپنی تمام حاجتیں بارگاہ اللہ میں پیش کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے کٹ جاتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے در پر جاتے ہیں، وہ مخلوق سے مانگتے ہیں جو بے چارے خود فقیر ہیں۔ ایک فقیر نے چند نکڑے جمع فی ذیادہ کئے، بھیک مانگ کر، اور دو سرا فقیراس سے مانگ رہا ہے۔ یہ تو اس سے بھی ذیادہ رذیل ہے، اس سے کہا جائے کہ بھی! بھکاری سے مانگ رہا ہے۔ یہ تو اس سے بھی شرم تو کرو، اس غریب نے تو اپنا کشکول خود مانگ مانگ کر بھراہے، کوئی نکڑا ادھر سے لیا، کوئی مگڑا ادھر سے لیا، کوئی مگڑا ادھر سے، کسی نے بچھ دیا کسی نے بچھ، اس غریب کے پاس جو بھیک کا سامان تھوڑا بہت آیا تو وہ اس سے مانگت ہو؟ اللہ تعالی سے مانگو، پرانے زمانے میں موانا خرم علی مرحوم کی ایک نظم بہت چلاکرتی تھی، میں نے بچپن میں اپنے استاد مولانا خرم علی مرحوم کی ایک نظم بہت چلاکرتی تھی، میں نے بچپن میں اپنے استاد

ے سی تھی، پہلے تو یاد تھی گراب تو صرف ایک دو شعریاد رہے کہ:

خدا فرماچکا قرآن کے اندر

مرے مختاج ہیں پیر و پیغیبر

جو خود مختاج ہووے دو سرے کا

بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا

بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا

ہم نے بچین میں ایک لطیفہ سنا تھا کہ کوئی بادشاہ جارہا تھا، اس کو ایک عورت مل گئی جو بے چاری بھیک مانگ رہی تھی، لیکن حسین وجمیل ایسی جیسے جاند کا ککڑا، رشک حور، رشک بری، بادشاہ کی اس بر نظر بڑی تو عاشق ہو گیا، اور دل میں ٹھان لی کہ اس کو ملکہ بنایا جائے، بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم اس گداگری کی وجہ سے کیسی ذات میں مبتلا ہو، در در کی بھیک مانگتی ہو۔ کیا بہتر نہیں ہو گا کہ میں تہیں کے جاون اور تم سے نکاح کرلوں، اور تہیں شاہی محلات کی رانی بنادوں، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بادشاہ کے ساتھ چلی گئی۔ اب بہترین یوشاکیں، بہترین کھانے اور ہر قشم کی عیش اسے میسر تھی، جو کچھ بھی بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے، سب اسے حاصل تھا، کس چیز کی کمی تھی؟ بادشاہ نے کچھ عرصہ کے بعد یو چھا کہ بناؤیہ حالت اچھی ہے یا وہ حالت اچھی تھی؟ کہنے گی اس حالت میں مزہ نہیں آرہا۔ وہ جو قتم قتم کے کھانے ملتے تتھے بیال وہ مزہ نہیں، وہ ذا نقتہ نہیں ملتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کو شاہی محلات تو دے دیئے گر طبیعت کی رزالت نہیں گئی، این طبعی رزالت کی وجہ سے شاہی محلات میں آکر بھی رؤیل کی رؤیل ہی رہی۔ تو میں عرض کررہا ہوں کہ بھی! تم کتنے ہی بڑے بن جاؤ، اونیج چلے جاؤ، علم و فضل کی لائن میں، دنیاوی وجاہت کی لائن میں، کسی بھی لائن میں اونچے سے اونچے چلے جاؤ، تمہارے اندر کا فقر،

محتاجی اور ذلت ورذالت تو تم سے جدا ہونے کی نہیں، کیونکہ وہ تمہاری اصلی ہے، اور تم اصل کے اعتبار سے ایسے ہی رہو کے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالی کے محتاج ہو، اپن اصل کے اعتبار سے تم فقیر ہو، بھکاری ہو۔

# نظر جتنى بلند هو مقصد اتنابى او نياهو گا

باتی ایک بات ضرور ہے کہ جس قدر آدی کی نظراونچی ہوجاتی ہے اس قدر اس کا مقصد اور اس کی غرض بھی بلند ہوجاتی ہے، آدی اپنی غرض سے تو کھی جدا ہو ہی نہیں سکتا، ہاں! کسی کی غرض گھٹیا ہوگی، کسی کی اونچی، بقول مولانا روئ تم بیچ کے ہاتھ سے سو روپ کانوٹ صرف ٹانی کے بدلے لیے سکتے ہو، اگر بیچ کے ہاتھ میں ایک قیمتی ہیرا ہو، تم اس کو ایک ٹانی دو، اس کے بدلے میں وہ تمہیں بڑی آسانی سے ہیرا دے دے گا، کیونکہ اس کی نظریت ہے، گھٹیا ہوئی جا بھی تک محدود ہے، ہم لوگ دنیادار ہیں جن کے سامنے دنیا بجی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور ہمیں اپنی عشوہ ناز سے لبھا رہی ہے، اپنے جلوے دکھا رہی ہے، ہم اس پر ریجھ رہے ہیں، یا اپنی غرض دنیا سے وابستہ کررہے ہیں، یہ وہ ٹافیاں ہیں جو شیطان نے ہم کو دے رکھی ہیں، اور ان ٹافیوں کے بدلے وہ ہم سے ایمان کا ہیرا اڑا لیتا ہے۔

#### شیطان کے بہکانے کا سامان

تفیروں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کیا تو شیطان نے کہا کہ میں انسان کو گروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شوق سے کر، کہنے لگا کہ پھر ان کو بہکانے کے لئے مجھے سامان بھی تو دیا جائے، ایسا تو نہیں کہ کسی کے

ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں ڈال دو، اور کہو کہ شاباش! اب تیر کر دکھاؤ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مجھے آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے پر لگایا ہے تو اس کا پچھ سامان بھی دیجئے۔ فرمایا ایک تو تجھے جال دیتا ہوں شکار کرنے کے لئے، اور وہ عورت ہے، ایک تجھے نشہ دیتا ہوں لوگوں کو مسحور کرنے کے لئے، اور یہ شراب ہے، اور ایک تجھے نغمہ دیتا ہوں، لوگوں کو اس جال میں پھانسے کے لئے اور یہ گانے ہیں، اور شیطان ان چیزوں کو لئے کر خوش ہوگیا، اور کہنے لگا اب کسی کو جانے نہیں دوں گا، کسی نہ کسی جال میں پھنسا کے چھوڑوں گا۔

#### دنیاکے نابالغ

تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مقصد دنیا ہے، ان کی نظر میں دنیا ہی بڑی چیز ہے، جیسے بیچ کی نظر میں ٹافی ہیرے سے زیادہ مرغوب ہے، ہیرا اس کی نظر میں بے وقعت ہے، کیونکہ وہ اس کی قدر وقیمت سے ناواتف ہے، وہ اس کی قیمت ہیں ہوئی، جن کی عقل نہیں جانا۔ اس طرح عام لوگ جن کی چیم بصیرت بالغ نہیں ہوئی، جن کی عقل سلیم بالغ نہیں ہوئی، اور جن کو ایمانی بصیرت اور وحی کی روشنی میسر نہیں وہ اس دنیا کی مٹھائی پر ریجھ گئے۔ اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالی کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا کی غرض کو اپنالیا۔ کیونکہ ان کی نظر میں یہ دنیا ہے وقعت تھی بہ مقابلہ آخرت کی نعمتوں کے۔ یہ حضرات کی نظر میں یہ دنیا ہے وقعت تھی بہ مقابلہ آخرت کی نعمتوں کے۔ یہ حضرات کی نظر میں یہ دنیا ہے وقعت تھی بہ مقابلہ آخرت کی نعمتوں کے۔ یہ حضرات کی نظر میں بید دنیا ہے وقعت تھی بہ مقابلہ آخرت کی نعمتوں کے۔ یہ حضرات مقصود نہیں بلکہ سامان زیست ہے، مقصود ان سے بالاتر ہے اور وہ ہے آخرت، مقصود نہیں بلکہ سامان زیست ہے، مقصود ان سے بالاتر ہے اور وہ ہے آخرت، حضورت اور رضائے الہٰی۔

### حضرت عمربن عبد العزيزيش كي بلند نظري

حفرت عمربن عبد العزيز" جب امير المؤمنين بنے اور خلافت کے منصب پر پنچ تو ان کی کیفیت کیسربدل گئی، چبرے کا رنگ بدل گیا، ناز و نعمت کی زندگی بدل گئ، کسی نے کہا کہ امیرالمؤمنین! آپ خلیفہ بننے سے پہلے بہت خوش پوش تھ، بہترین لباس بینتے تھ، خلیفہ بن جانے کے بعد کیا ہوگیا کہ میسر حالت بدل گئی؟ ان دونوں حالتوں کا فرق صرف ایک مثال سے داضح ہوجائے گا۔ ان کے خادم کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ بازار سے چادر خرید لاؤ، (یہ ان کی خلافت کے زمانے کا قصہ ہے)۔ میں لے آیا، یوچھا کتنے کی لائے ہو؟ میں نے کہا پانچ درہم کی، ناراض ہو کر کہنے لگے تم نے اتنے یہے برباد کرنے تے؟ اتن مهنگی چادر خرید کر لائے ہو؟ پانچ درہم کی چادر لائے ہو؟ وہ بگر رہے تنے اور میں ہنس رہاتھا۔ جب وہ خوب بگڑ چکے اور مجھ پر اظہار ناراضی کر چکے ، اور میں خوب ہنس چکا تو کہنے لگے کہ ہنتا کیوں ہے؟ ایک تو کام خراب کرکے آیا، اُوپر سے ہستا بھی ہے، میں نے کہا حضور مجھے ایک قصہ یاد آگیا، جن دنوں آپ مدینہ کے گورنر ہوتے تھے، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی جادر لاؤ، میں بازار گیا، اور ایک نفیس ترین شال لایا، اس کی قیمت تھی یانچ سو درہم، حضور نے یوچھا کتنی قیت ہے؟ میں نے کہا یانچ سو درہم ہے۔ ہاتھ میں لے کر کہنے لگے ا تني حكمي اور ايسي كھردري لاني تھي، تنہيں كوئي اچھي چادر نہيں ملي، ايسي گھڻيا چادر اٹھالائے؟ میں یوں ہنتا ہوں کہ ایک وہ وقت تھا کہ یانچ سو درہم کی شال آپ کو کھردری لگ رہی تھی اور اس کو گھٹیا فرمارہے تھے، اور ایک آج یہ وقت ہے کہ پانچ درہم کی معمولی سی چادر لایا ہوں، یہ آپ کو بہت ممنگی لگ رہی ہے، یہ ایک مثال ہے کہ خلافت کے بعد ان کی زندگی میں ایک انقلاب آگیا تھا، خلافت سے پہلے ایسا نفیس لباس پہنتے تھے کہ پورے مدینہ میں ایسا بہترین لباس کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور ایسی بانکی چال چلتے تھے کہ دو شیزائیں (کنواری لڑکیاں) اس چال کی نقل اتارنے کی کوشش کرتی تھیں۔ وہ عمری چال کہلاتی تھی۔ یا تو خلافت سے پہلے ناز و نعمت کا یہ عالم، یا خلافت کے بعد یہ تقشف۔

#### حضرت عمربن عبد العزيزة كاايك اور واقعه

ایک دن جمعہ کا خطبہ دینے دیر سے پنیے، پہنچنے میں ذرا دیر ہوگئ، منبریر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں، میرے پاس ایک ہی کرتہ ہے جو صبح دھویا تھا، اور اس کے سوکھنے میں در ہوگئ۔ مسلمانوں کا امیرالمؤمنین جس کی سلطنت چین سے لے کر افریقہ تک تھی، وہ مسلمانوں سے معافی مانگ رہا ہے کہ ذرا کیڑے کے سوکھنے میں دیر ہوگئ تھی، میرے پاس اس کا کوئی متبادل کپڑا نہیں تھا جس کو بہن کر آجاتا۔ کسی نے یوچھا کہ خلافت کے بعد آپ کو کیا ہو گیا؟ گور نریملے بھی رہے، شاہی خاندان میں پھلے بھولے، مگر خلافت سے پہلے وہ ناز ونعمت، اور خلافت کے بعد یہ تقشف اور دنیا کی لذتوں سے بے زاری؟ آخریہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا نفس اللہ تعالی نے ایسا بنادیا ہے کہ یہ مجھے کوئی چیز پر راضی نہیں ہوا، جب بھی مجھے کوئی مرتبہ اور کوئی منصب ملا، میرا نفس اس سے بالاتر مرتبہ ومنصب کا خواستگار رہا، اور دنیا میں خلافت سے اور کوئی مرتبہ نہیں رہا، کسی شخص کے لئے سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو، جب اس مرتبہ پر میرا قدم پہنچا تو ساری دنیا میرے سامنے بے وقعت ہوگئ، اور اب میرا نفس آخرت کا طالب ہوگیا۔ اب ونیا کی کوئی چیز کیا حاصل کرنی ہے؟ ساری دنیا تو قدموں کے نیچے آگئی، مجھے تو

آگے جانا ہے۔

تو کچھ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں کہ ساری دنیا تو قدموں کے ینچ ہے،
اور ان کی نظر پوری دنیا سے بالاتر ہے۔ انہوں نے دنیا کی ٹافیوں کو مقصد نہیں
بنایا، آخرت کے ہیرے اور جواہرات دے کر انہوں نے دنیا کی لڈتوں کو نہیں
خریدا، اس لئے ان کی محنت سب سے بلند اور ان کی نظر سب سے اونچی نکلی،
اور کچھ حضرات ان سے بھی اوپر چلے گئے، ان کی نظر میں دنیا مطلوب نہ
آخرت۔ صرف اللہ کی رضا مطلوب ہے، ان میں آخرت کی اور جنت کی طلب
بھی صرف اس لئے ہے کہ وہ رضائے اللی کا مقام ہے، اصل مطلوب صرف
ذات اللی ہے۔ غرض ہر انسان اپنی ذندگی کی کوئی غرض وغایت رکھتا ہے، گویا ہر
شخص صاحب غرض ہے، باتی یہ اپنی اپنی نظر ہے کہ کسی کی غرض چھوٹی، کسی کی
شخص صاحب غرض ہے، باتی یہ اپنی اپنی نظر ہے کہ کسی کی غرض چھوٹی، کسی کی
شخص صاحب غرض ہے، باتی یہ اپنی اپنی نظر ہے کہ کسی کی غرض چھوٹی، کسی کی
غرض بھی اونچی ہوگی، اور اسی قدر اس کا مقصد بھی اونچا ہوگا۔ اس لئے میں
غرض بھی اونچی ہوگی، اور اسی قدر اس کا مقصد بھی اونچا ہوگا۔ اس لئے میں
عرض کررہا تھا کہ ہم توہیں فقیر، ہمارا کوئی کام غرض کے بغیر ہو تاہی نہیں۔

## این ہمت کو او نجار کھو

ہارے حفرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی نور اللہ مرفدہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے <u>تھ:</u>

ہمت بلند دار کہ پیش خدا و خلق باشد بہ قدر ہمت تو اعتبار تو یعنی ''اپی ہمت کو ذرا اونچا کرو، اس کئے کہ جتنی تمہاری ہمت اونچی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور مخلوق کے

#### نزدیک بھی تمہاری قدر اتنی ہی بلند ہوگ۔"

اگرتم ایک ٹافی پر اپنا ایمان دے سکتے ہو تو تہماری قیمت چار آنے نکلی۔ اگر دنیا کی کسی بڑی سے بڑی دولت پر تم اپنا ایمان چے سکتے ہو تو تہماری قیمت اتن ہی نکلی، اور اگر تم اس سے بھی اُونے چلے گئے اور یہ کہا کہ کیا یہ دنیا میری قیمت ہے؟ لاحول ولا قوۃ الآ باللہ۔ کیونکہ دنیا کی قیمت تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔

### طالب علمي كاواقعه

این خود ثنائی تو نہیں کرنی چاہئے۔ گر تہیں سمجھانے کے لئے بناتا ہوں، میری طالب علمی کا زمانہ تھا۔ حدیث شریف سے میں فارغ ہوچکا تھا، اگلی بیجیلی کتابیں بڑھ رہا تھا۔ تو میرے دوستوں نے مولوی فاضل کے لئے یونیورشی میں واخلے لے لئے کہ این ذاتی تیاری کرکے امتحان دے دیں گے، مولوی فاضل بن جائیں گے، اس کے ذریعہ کوئی سرکاری ملازمت مل جائے گی۔ میرے دو ساتھی تھے، انہوں نے مولوی فاضل میں داخلہ لے لیا تھا، اور اس کی تیاری کررہے تھے، جب بھی تکرار کے لئے بیٹھتا، مجھ سے کہتے کہ تم بھی امتحان دے لو، میں کہتا میں غریب آدمی ہوں، ۸۰ رویے داخلہ کی فیس ہے، اتنی میں کہاں سے ادا کروں گا؟ ایک دن ان میں سے ایک ساتھی کہنے لگا کہ تمہاری فیس میں بھردوں گا، تم داخلے کے لئے آمادہ ہوجاؤ، میں نے کہا سچ کہتے ہو؟ کہنے لگا بالکل؟ میں نے کہا کہ میں پہلے تو تمہیں ٹالٹاتھا، مگراب اصل جواب سنو، وہ یہ کہ اگر یونیورشی کی جانب سے میرے نام خط آئے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ آپ کا داخلہ بغیر فیس کے منظور کیا جاتا ہے، آپ ازراہ کرم فلاں تاریخ کو ہماری امتحان گاہ تشریف

لے آئیں، آگر بیٹے جائیں، کچھ نہ لکھیں، سادہ کاغذ چھوڑ کر چلے جائیں، ایک سطر بھی نہ لکھیں، آپ پر کوئی یابندی نہیں، اور آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس کے باوجود آپ کو یونیورٹی میں سب سے اول نمبر قرار دیا جائے گا، بس آپ امتحان گاہ میں قدم رکھنے کی زحمت فرمائیں، میں نے کہا کہ اگر بالفرض یونیورٹی کی طرف سے میرے نام اس مضمون کا خط بھی آجائے تب بھی میں یونیورشی کی امتحان گاہ میں قدم رکھنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ مولوی فاضل کے امتحان میں کامیانی کیا چیز ہے، یہ عہدے اور یہ ڈگریاں کیا چیز ہیں۔ مجھے اپنی نالائقی کے باوجود اس بات پر فخرہے کہ میں نے اللہ تعالی کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھا ہے، اس کے بعد مجھے سن وگری کی ضرورت نہیں، وہ میرے بجبین کا لاشعوری زمانہ تھا، شعور تو اب بھی نہیں ہے۔ بچین میں خیالات بڑے عجیب ہوتے ہیں، میرا بھائی! تم لوگ مہمان ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو۔ دنیا تمہارے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو بھی ہمارا تو سارا کاروبار ہی غرض پر مبنی ہے۔ باقی غرض کا پیانہ آدمی کی ہمت سے طے ہو تا ہے۔ کتنی اونجی ہمت کا ہے؟ کتنا قد آور ہے؟ جس شخص کا مقصود ذات عالی بن جائے، آسان اس کے سامنے پست ہے۔

#### الله تعالى كى ذات كو مقصد بناؤ

اگرتم اللہ کے طالب بن جاؤتو بہال کی زمین کی چیزیں توکیاتم تو آسان سے اوٹی ہو۔ میرے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ "بھی ایک دفعہ ہم دعا مانگ رہے تھے، دعا مانگتے مانگتے خیال آیا، ارے! کس سے مانگ

رہے ہو؟ رب العرش سے مانگ رہے ہو، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایبالگاکہ آسان میرے ہاتھوں کے نیچے آگیا، اور میرے ہاتھ عرش سے اوپر چلے گئے "، تم جو دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہو، کہاں اٹھاتے ہو؟ کس داتا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، فور کرو کہ پھیلاتے ہو، ہاں تم بارگاہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، فور کرو کہ عرش کی بلندیاں اس کے سامنے کیا چیز ہیں؟ اور جب تم اس کے سامنے ہاتھ بھیلائے ہوئے ہو تو کیا تم چھوٹے ہو؟ نہیں! تمہاری یہ گردن جو اس ذات عالی کے سامنے بھیگا کے ہو تو کیا تم چھوٹے ہو؟ نہیں! تمہاری یہ گردن جو اس ذات عالی کے سامنے بھیگا کی اور کے سامنے جھک سکتی ہے؟ اور یہ ہاتھ جو اس ذات عالی کے سامنے اٹھے ہیں، کسی اور کے سامنے اٹھ سکتے ہیں؟ دراصل ہمیں اپنی عالی کے سامنے اٹھے ہیں، کسی اور کے سامنے اٹھ سکتے ہیں؟ دراصل ہمیں اپنی قیت معلوم نہیں۔ تو بھی ہمارا سارا کام غرض پر مبنی ہے۔

### اعتكاف كامقصد كيابهونا جائج؟

یہ اعتکاف میں بیٹھنا یہ بھی غرض پر مبنی ہے، نماز پڑھنا یہ بھی غرض پر مبنی ہے، روزہ رکھنا یہ بھی غرض پر مبنی ہے۔ لیکن کسی کی غرض پکھ ہے، ہماری ایک ہی غرض ہونی چاہئے ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوجائے۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ امتحان لیا، اس کے امراء و وزراء اعتراض کرتے تھے کہ بادشاہ کو اپنے غلام (ایاز) سے بڑا تعلق خاطرہے، اس کی بڑی عزت کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ حالانکہ ہم ایسے ہیں، ویسے ہیں، لیکن بادشاہ کی نظر میں ہماری اتنی عزت نہیں، ایک دن بادشاہ کی نظر میں ہماری اتنی عزت نہیں، ایک دن بادشاہ نے کہا آپ حضرات میں سے جس کو جو چیز پند آئے وہ لے جائے، وہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ ہر میں سے جس کو جو چیز پند آئے وہ لے جائے، وہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ ہر

آدی یہ من کر اپن پند کی چیزوں کی طرف اپکا، جیسے بھوکا روٹی پر ٹوٹنا ہے، ایاز کھڑے کا کھڑا رہا، اس نے کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، سلطان نے کہا کہ تم بھی اٹھالو۔ ایاز نے کہا حضور آکیا اجازت ہے کہ میں جو چیز چاہوں پند کرلوں؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں اجازت ہے جو چیز چاہو پند کرلو، ایاز نے سلطان کے سرپر ہاتھ رکھ دیا۔ اور کہا کہ مجھے تو یہ پند ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم لوگوں کا امتحان لینا مقصود تھا، اور اس امتحان کا نتیجہ سب کے سامنے آگیا، دیکھ لویہ تم ہو اور یہ ایاز ہے۔ اللہ تعالی بھی یہ دنیا کا بازار سجا کر ہمارا امتحان کے رہے ہیں۔ اے کاش! کہ ہم بھی کہیں کہ یا اللہ! ہمیں تو آپ پند ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمارا ہوگیا۔ تو تمام عبادات سے مقصود محض رضائے اللی ہے۔ تو سب بچھ ہی ہمارا ہوگیا۔ تو تمام عبادات سے مقصود محض رضائے اللی ہے۔ اور بہاں جمع ہونا صرف اسی رضائے اللی کی مشق کے لئے ہے۔

#### اعتكاف كى سوغات

اب بیہاں سے اعتکاف کی پچھ سوغات لے کر جاؤ تب تو لطف ہے، اگر خالی برتن لے کر آئے اور خالی برتن لے کر جانا چاہئے؟ تو خوب سمجھ لو کہ یہ مسجد رہا یہ کہ بیہاں سے آپ کو کیا لے کر جانا چاہئے؟ تو خوب سمجھ لو کہ یہ مسجد اللہ کا بازار ہے، اور یہ اعتکاف کے دن نیکیوں کی منڈی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس وقت کی پونجی موجود ہے، اعضا آپ کے صحیح ہیں، زبان چاتی ہے، ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، جتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، انباایک لحمہ بھی ضائع نہ کرو، اخلاق، آداب، معاشرت، عبادات، عقائد، ان تمام اینا ایک لحمہ بھی ضائع نہ کرو، اخلاق، آداب، معاشرت، عبادات، عقائد، ان تمام سے اپنی جھولی بھر کر لے جاؤ۔ اعتکاف کے دنوں میں چند چیزوں کی مشق کرو، اول !

کرلو کہ فضول باتیں نہیں کریں گے۔ فضول کاموں میں مشغول ہونا وقت کا ضیاع ہے، اس سے پرہیز کرو۔

ووم: ذکر و تلاوت کا اہتمام کرو، تاکہ اعتکاف سے فارغ ہونے کے بعد بھی تمہیں ذکر و تلاوت سے مناسبت پیدا ہوجائے۔

سوم: این رفقاء کا اکرام کرنا سیمو، اور کھانے ہیں، آرام میں، اور باتی چیزوں میں دوسروں کی حفیفین کا خیال کرو، اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے کی مثل کرو۔

چہارم: رمضان مبارک کا آخری عشرہ خصوصاً طاق راتیں بہت مبارک ہیں، جہاں تک اپنی صحت وقوت اجازت دے ان قیمتی لمحات کی قدر کرو، اور ان کو عبادت، ذکر و تلاوت، تبیجات، درود شریف اور صلوۃ التبیح سے معمور کرو۔ لیکن بھئی! اپنی صحت وقوت کا لحاظ ضرور رکھو، ایبانہ ہو کہ اپنی ہمت سے زیادہ بوجھ اٹھاؤ اور پھر ہمت ہار دو۔

بیجیم: میں نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ہمارا اصل سرمایہ التجاء الی اللہ ہے بعی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں اپی حاجات پیش کرنا، اس سے بھیک مانگنے کے لئے ہم نے اعتکاف کیا ہے، اور اس کریم دا تا کے دروازے پر جمع ہوئے ہیں، اس لئے پوری دنیا سے یکسو اور بے نیاز ہوکر اس کریم دا تا سے مانگنے رہو، جو جی میں آئے مانگو، خوب جم کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، اور اس طرح آہ وزاری کے ساتھ مانگو کہ اس کریم دا تا کو ہماری عاجزی، ہماری بے کسی و بے بسی پر رحم آجائے۔ مانشہ من سیاں جو اصلای حلقے قائم ہوتے ہیں ان کی پابندی کرو، اور اپنے عبوب ونقائص کا مطالعہ کرو، اور حق تعالیٰ کے سامنے توبہ واستغفار کرو۔ اللہ عبوب ونقائص کا مطالعہ کرو، اور حق تعالیٰ کے سامنے توبہ واستغفار کرو۔ اللہ عبوب ونقائص کا مطالعہ کرو، اور حق تعالیٰ کے سامنے توبہ واستغفار کرو۔ اللہ

تعالی ہمیں توفق عطاحرائیں اور اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ وآخر دعواناان الحمد للله رب العالمین۔



# اعتكاف كے مسائل كابيان

ذیل میں مولانا زوار حین شاہ صاحب کی کتاب "زبدة الفقہ" سے اعتکاف کے مسائل درج کئے جاتے ہیں۔

#### اعتكاف كى تعريف:

شرع میں اعتکاف کے معنی مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا ہے جس کا امام و مؤذن مقرر ہو لیعنی اس میں پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہو، اور عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا ہے۔

### اعتكاف كي اقسام:

اعتكاف تين قتم كا مو تاب:

واجب، اور وہ نذر کا اعتکاف ہے خواہ وہ نذر کی شرط پر موقوف ہو یا موقوف نہ ہو یا موقوف نہ ہو، کسی شرط پر موقوف نہ ہونے کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص یول کھے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کروں اور کسی شرط پر موقوف ہونے کی مثال یہ ہے کہ یوں کھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے فلال بیار کو شفادی تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ واجب اعتکاف کروں گا۔ واجب اعتکاف کی کم سے کم مدت امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک دن ہے کیونکہ اعتکاف واجب واجب میں روزہ شرط ہے اور ایک دن سے کم کا روزہ مشروع نہیں ہے، اگر کسی واجب میں روزہ شرط ہے اور ایک دن سے کم کا روزہ مشروع نہیں ہے، اگر کسی

نے کہا کہ مجھ پر اللہ کے واسطے اعتکاف کرنا واجب ہے اور اس کی مدت متعیّن نہیں کی تو اس کی مدت متعیّن نہیں کی تو اس پر ایک دن کا اعتکاف واجب ہوگا، اعتکاف واجب کے لئے زیادہ مدت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے بس اگر تمام عمرکے اعتکاف کی نذر کرے تو جائز ہے۔

اسنت مؤكدہ: اور وہ ہرسال میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ كا اعتكاف ہے۔ اس كے لئے بھی روزہ شرط ہے اور صحیح یہ ہے كہ یہ شنت علی الكفایہ ہے پس اگر بستی والوں میں سے كسی ایک آدمی نے یا بعض لوگوں نے اس شنت كو ادا كرليا تو باتی لوگوں سے اس كا مطالبہ ساقط ہوجائے گا، اگر بستی كے سب ہی لوگ اس كو ترك كرديں گے اور كوئی ایک شخص بھی اس شنت كو ادا نہیں كرے گاتو سب گنہگار ہوں گے۔

رس مستحب: یعن سُنت غیر مؤکدہ یا نفلی اعتکاف، اور وہ نہ کورہ بالا دونوں قسموں کے علاوہ ہے ہیں جو شخص جس وقت چاہے مستحب اعتکاف ادا کرسکتا ہے۔ مستحب یعنی نفلی اعتکاف کی کم سے کم مدت ایک ساعت یعنی تھوڑی دیر ہے، خواہ وہ رات کے وقت میں ہو یا دن کے وقت میں اور یہ سال کے تمام دنوں میں جائز ہے۔ پس اعتکاف کی نیت سے معجد میں داخل ہوئے ہے ہی مستحب اعتکاف حاصل ہوجاتا ہے، خواہ وہ معجد میں سے گزرتے ہوئے ہی اعتکاف کی نیت کرلے اور معجد میں بیٹھے نہیں اور خواہ رات کے وقت میں ایساکرے، اس لئے کہ اس اعتکاف میں اس کا صرف معجد میں شھرہا ضروری ہے خواہ وہ اتنا تھوڑا ہو جتنا کہ قدموں کے رکھنے میں وقت لگتا ہے، جب کوئی شخص معجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوا تو جب تک وہ معجد میں رہے گاعتکاف میں معجد میں رہے گاعتکاف کی حالت میں ہوگا اور جب معجد سے باہر آجائے گاتو اس کا اعتکاف ختم ہوجائے

گا۔ جو شخص معجد کے ایک دروازے سے داخل ہوکر دو سرے دروازے سے نکلنے کا ارادہ کرے تو چونکہ معجد کو راستہ بنانا جائز نہیں ہے اس لئے اس کے واسطے حیلہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو تاکہ وہ مسجد کو راستہ بنانے والانہ ہے۔

فائدہ: جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کو اعتکاف کی نیت کرلینی
چاہئے تاکہ وہ جب تک مسجد میں رہے اس کے لئے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے
اور اس کو مسجد میں کھانا پینا اور سونا وغیرہ جائز ہوجائے، اس طرح اس کو روزانہ
بہت دفعہ اعتکاف کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد
میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ اعتکاف کی نیت کے لئے یہ الفاظ کہد لیا کرے،
"نویت الاعتکاف مادمت فی ھذا المسجد" یا یوں کے
"نویت سنة الاعتکاف مادمت فی ھذا المسجد" یا یوں کے

### اعتكاف كالحكم:

اس کا تھم یہ ہے کہ واجب اعتکاف میں یہ واجب اس کے ذمہ سے ادا ہوجاتا اور ثواب حاصل ہو تا ہے اور نفلی اعتکاف میں اس کو صرف ثواب حاصل ہو تا ہے۔

#### اعتكاف كاركن:

اس کار کن مسجد میں مخصوص طریقے پر ٹھہرنا ہے۔ اعتکاف کی شرائط:

اعتكاف كے صحیح ہونے كى شرطيں يہ ہيں:

کے نیت کا ہونا شرط ہے، نیت کے بغیر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، یعنی واجب کئے نیت کا ہونا شرط ہے، نیت کے بغیر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، یعنی واجب اعتکاف نیت کے بغیر کرنے ہے اس کے ذمہ ہے ادا نہیں ہوگا اور نفلی اعتکاف نیت کے بغیر کرنے ہے اس کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، جب کی ایسے کام کے لئے مبحد ہے باہر جائے جس کے لئے جانا اعتکاف والے کے لئے جائز ہے تو مبحد میں واپس آنے پر اس کو نئے سرے سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔

اعتكاف كرنا: جس معجد بين اذان وا قامت بوتي بو وہاں اعتکاف کرنا درست ہے اور اس معجد ہیں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے جس میں بانچوں وقت کی نماز کے لئے جماعت قائم نہ ہوتی ہو، جامع مسجد ہیں مطلقاً اعتكاف جائز ہے خواہ وہاں یانچوں وقت كى جماعت ہوتى ہو يا نہ ہوتى ہو۔ سب سے افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام میں اعتکاف کرے، پھرمسجد نبوی صلی اللہ عليه وسلم مين افضل ہے، پھر معجد اقصىٰ يعنى بيت المقدس بين، پھران تينوب مساجد کے علاوہ تحسی جامع مسجد میں افضل ہے اور بیہ تھم اس واتیق ہے جب کہ جامع معجد میں یانچ وقت نماز جماعت سے ہوتی ہو ورنہ اپنے مجلّہ کی معجد میں جس میں یانچ وقت نماز جماعت سے ہوتی ہو افعال ہے تاکہ نماز باجماعت کے لئے اس کو دو سری جگہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، پھرجس مسجد ہیں نمازی زیادہ ہوں ادر دہاں جماعت بڑی ہوتی ہو، وہ افضل ہے۔ عوربت اپنے گھر میں اس جگہ اعتكاف كرب جو اس نے يانچ وقت نماز يا اعتكاف كے ليئے مقرر كى مو، اگر عورت نے اس مقررہ جگہ کے علاوہ گھر میں کسی اور جگہ اعتکاف کیا تو اس کا اعتكاف درسية نہيں ہے، اگر اس نے پہلے سے گھر میں كوئی جگہ نماز کے لئے۔ مقرر نہ کی ہو تو اب مقرر کرلے اور اس میں اعتکاف کرے۔ ہر جورت کے لئے مستحب ہے کہ اپنی نماز کے لئے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مقرر کرلے اور اس کو ہر طرح کی آلائش سے پاک صاف رکھے اگرچہ اس جگہ کے لئے مسجد کے احکام ثابت نہیں ہوتے لیکن عورت کے حق میں یہ جگہ مسجد جماعت کے حکم میں ہوجائے گی۔ مردول کے لئے بھی نماز نوافل کے لئے اپنے گھر میں جگہ مخصوص کرنا مستحب ہے۔ عورت کو خاوند کی اجازت کے بغیراعتکاف نہیں کرنا جائے۔

**س** روزہ: واجب لینی نذر کے اعتکاف میں روزہ شرط ہے بہاں تک کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ ایک مہینہ کا اعتکاف کروں تو اس پر لازم ہے کہ ایک مہینے کا اعتکاف کرے اور روزے بھی رکھے۔ اگر کسی نے رات کے اعتکاف کی نذر کی تو درست نہیں ہے کیونکہ رات کے دفت روزہ نہیں ہوتا اور اگر رات کے ساتھ دن کے اعتکاف کی بھی نیت کرے تب بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس نے نذر میں دن کو رات کے تابع کیا ہے، پس جب متبوع میں نذر باطل ہوگئ تو تابع میں بھی باطل ہوجائے گی، لیکن اگر دن کے اعتکاف کی نذر کی اور اس کے ساتھ رات کے اعتکاف کی بھی نیت کی تو دونوں کا اعتکاف لازم ہوگا۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں رات اور دن کا اعتکاف کروں تو اس پر لازم ہے کہ رات اور دن کا اعتکاف کرے اگرچہ رات کا روزہ نہیں ہوتا، لیکن رات اس میں واخل ہوجائے گی۔ نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے اور مسنون اعتکاف لعنی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کے لئے روزہ شرط ہے ہیں اگر کسی نے، مثلاً مرض یا سفروغیرہ عذر کی وجہ ہے، رمضان کے اخیر عشرہ کے روزے نہیں رکھے اور اس عشرہ کا اعتکاف کیا تو یہ

اعتکاف سُنّت مؤکدہ علی الکفایہ کی جگہ ادا نہیں ہوگا بلکہ نفلی ہوگا۔ اگر کسی نے رمضان کے مہینے کے اعتکاف کی نذر کی تواس کی نذر صحیح ہے، یعنی یہ نذراس پر لازم ہوجائے گی اور رمضان کے روزے اعتکاف کے روزوں کی بجائے کافی ہوجائیں گے۔ لیکن اگر اس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اعتکاف نہ کیا تو اس پر لازم ہے کہ اس اعتکاف کی قضا کے لئے کسی اور مہینے کا اعتکاف کیا تو اس پر لازم ہے کہ اس اعتکاف کی قضا کے لئے کسی اور مہینے کا اعتکاف کی نظار کرے اور اس میں روزے رکھے اور اگر کسی نے ماہ رمضان میں اعتکاف کی نذرکی اور اس نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے پھر لگاتار ایک مہینے کے نذرکی اور اس نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے پھر لگاتار ایک مہینے کے دوزے مع اعتکاف کے قضا کے تو جائز ہے۔

المسلمان مونا: کیونکه کافر عبادت کی اہلیت نہیں رکھتا۔

ک عاقل ہونا: کیونکہ مجنون نیت کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اصل میں یہ دونوں امر نیت کے الجیت نہیں رکھتا۔ اصل میں یہ دونوں امر نیت کے لئے شرط ہیں کیونکہ نیت اسلام اور عقل کے بغیر درست نہیں ہوتی، اور اعتکاف میں نیت شرط ہے۔

حیض ونفاس کی حالت میں مبعد میں آنا منع ہے اور اعتکاف کی عبادت مبعد کے حیض ونفاس کی حالت میں مبعد میں آنا منع ہے اور اعتکاف کی عبادت مبعد کے بغیرادا نہیں ہوتی۔ بالغ ہونا اعتکاف کی صحت کے لئے شرط نہیں ہے۔ پس سمجھ والے لڑکے کا اعتکاف صحح ہوگا جیسا کہ اس کا نفلی روزہ درست ہوجاتا ہے۔ مرد ہونا اور آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ پس عورت کا اعتکاف خاوند کی اجازت سے جائز ہے اور غلام کا اعتکاف اس کے مالک کی اجازت سے صحح ہے اگر چہ وہ اعتکاف واجب ہی ہو، اور جب عورت کو اسکے خاوند نے اعتکاف کی اجازت دے دی تو اب اس کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اس کا منع کرنا صحیح نہیں دے دی تو اب اس کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اس کا منع کرنا صحیح نہیں دے دی تو اب اس کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اس کا منع کرنا صحیح نہیں

-4

#### اعتكاف كى خوبياں

#### اعتكاف كى بهت سے خوبيال بين ان ميں سے بچھ يہ بين:

- ا اینے قلب کو دنیاوی امور سے فارغ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالی کی عبادت میں لگا دیتا ہے اور دنیا کے اشغال سے اپنے آپ کو الگ کردیتا ہے تاکہ اللہ تعالی کے فضل وکرم کے ساتھ اس کی طرف التجا کرنے کے لئے اس کا تقرب حاصل وکرم کے ساتھ اس کی طرف التجا کرنے کے لئے اس کا تقرب حاصل کرے۔
- اعتکاف کرنے والے کے تمام او قات نماز میں صرف ہوتے ہیں خواہ حقیقتاً ہوں یا حکماً کیونکہ وہ ہروفت نماز باجماعت کے انتظار میں رہتا ہے۔
- اعتکاف کرنے والا اپنے اندر فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا اور نافرمانی سے بچتا اور کھانا بینا بقدر امکان ترک کرتا ہے۔
- اعتکاف کرنے والا روزہ دار ہو تا ہے اور روزہ دار اللہ تعالی کا مہمان ہو تا ہے۔ ہے۔
- اعتكاف كرنے والا شيطان اور دنيا كے مكر وغلبہ سے محفوظ ہو تا ہے گويا كه مضبوط قلعہ ميں محفوظ ہوجاتا ہے۔
- ک اعتکاف کرنے والا اپنے پروردگار کے گھر کو لازم پکڑتا ہے تاکہ وہ اس کی حاجت پوری کرے اور اس کو بخش دے۔
  - ے اعتکاف اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اشرف الاعمال ہے۔

- اعتكاف كرنے والے كو اللہ تعالى كا قرب حاصل ہو تا ہے۔
- اعتکاف عبادت ہے کیونکہ اس حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپی بندگی وعاجزی کا اظہار کرتا اور بقدر امکان ہر دفت عبادات میں مشغول رہتاہے۔

#### اعتكاف كے آداب ومستحبات

- ک نیک باتوں کے سوا اور کوئی کلام کرنا مکروہ ہے، اعتکاف کے علاوہ بھی مسجد
  میں اور باتوں کے بارے میں بی عظم ہے اور اعتکاف والے کے لئے
  بدرجہ اولی ہے۔ نیک باتوں سے مراد وہ باتیں ہیں جن میں گناہ نہ ہو،
  مباح کلام کرنا ضرورت کے وقت نیک کام میں شامل ہے اور بلا ضرورت
  نیک کام میں شامل نہیں۔ اگر مباح کلام تقرب کے قصد سے ہو تو اس
  میں ثواب طے گا۔
- اعتکاف میں اکثر او قات قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، نوافل پڑھنا، حدیث شریف اور دبی علم پڑھنا اور بڑھانا اور درس دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دو سرے انبیا علیہم السلام کی سیرت وحالات اور نیک لوگوں کے حالات وحکایات کا پڑھنا اور بیان کرنا اور دبی امور کے لکھنے میں مشغول ہونا اختیار کرے۔
  - (س) رمضان کے اخیر عشرہ کے اعتکاف کا التزام کرے۔
- اعتكاف كے واسطے افضل مسجد كو اختيار كرے مثلاً مسجد الحرام يامسجد نبوى صلى الله عليه وسلم يامسجد اقصلى يا جامع مسجد كو اختيار كرے۔
- رمضان المبارك كے اخير عشرہ كا اعتكاف كرے تو اكيسوس شب كو يعنى

بیں رمضان کا سورج غروب ہونے سے قدرے پہلے مسجد بیں داخل ہوجائے اور رمضان المبارک کے آخری دن سورج غروب ہونے کے بعد مسجد سے باہر آجائے۔

## جن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہوجا تا ہے اور جن چیزوں سے فاسد نہیں ہو تا

اعتكاف كو فاسد كرنے والى چيزس بير بين:

مسجد سے باہر نکلنا: اعتکاف کرنے والے کو چاہئے کہ اعتکاف والی مسجد سے باہر نکلے اور نہ رات میں، اگر عذر کے بغیر تھوڑی دیر کے لئے بھی مسجد سے نکل گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہوجائے گاخواہ وہ جان بوجھ کر نکلا ہو یا بھول کر۔ اگر کسی عذر سے باہر نکلنے پر ضرورت سے زیادہ باہر ٹھہرا رہا تب بھی اس کا واجب اعتکاف فاسد ہوجائے گا اور نفلی اعتکاف ختم ہوجائے گا۔ عذر کی وجہ سے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وہ عذرات جن کی وجہ سے اعتکاف والے کامسجد سے نکلنا جائز ہے یہ ہیں:

اول طبعی حاجت: یعنی پیشاب، پاخانه، استنجا، وضواور فرض عنسل کے لئے ایک اگر احتلام ہوجائے تو عنسل کرنے کے لئے مسجد سے باہر جانا جائز ہے۔ پس جب بیشاب یا پاخانه کے لئے مسجد سے نکلے تو اس کو گھر میں داخل ہونے کا کوئی مضا گفتہ نہیں ہے، لیکن قضائے حاجت کے بعد طہارت یعنی استنجا و وضو سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں آجائے اگر طہارت کے بعد وہ اپنے گھر میں تھوڑی دیر مجمی ٹھہرا رہا تو اس کا اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ اگر اعتکاف کرنے والے کے دو

محمر ہوں جن میں سے ایک نزدیک اور دوسرا دور ہو تو بعض کے نزدیک دور والے تھرمیں قضائے حاجت کے لئے جانا جائز ہے اور اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے اور اس کا اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ اگر مبحد کے ساتھ بیت الخلاء ہو جو گھر کی بہ نسبت قریب ہے تو اس صورت میں وہی اختلاف ہے جو دو گھروں کے بارے میں بیان ہوا۔ اس کئے احتیاطاً قریب والے بیت الخلاء کو استعال کرے، لیکن اگر وہ شخص مسجد کے بیت الخلاء سے یا اینے دو گھروں میں ہے ایک گھر والے بیت الخلاء ہے مانوس نہ ہو اور وہاں اس کو آسانی سے رفع حاجت نہ ہوتی ہو تو اپنے مانوس بیت الخلاء میں رفع حاجت كے لئے جانا بلا اختلاف جائز ہے، اگرچہ وہ دور ہو۔ جب حاجت طبعی كے لئے نکلے تواس کے لئے و قار وسکون کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنا جائز ہے۔ کھانا پینا اور سونا این اعتکاف کی جگہ میں کرنا چاہئے، اس کے لئے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر اعتكاف دالے كے لئے گھرہے كھانا لانے والا كوئى شخص نہ ہو تو اس كو گھر سے کھانا لے آنا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ پیشاب پاخانہ کی طرح طبعی حاجت میں داخل ہے (لیکن اس کو چاہئے کہ کھانا لے کر فوراً مسجد میں آجائے اور وہیں آکر کھائے)۔

دوم شرعی حاجت: مثلاً اذان دینے یا جمعہ کی نماز اداکرنے کے لئے باہر نکانا اور اذان کے مینارہ کا دروازہ جائز ہے۔ پس اگر اذان کے لئے معجد ہے باہر نکلا اور اذان کے مینارہ کا دروازہ معجد سے باہر ہو تواس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا خواہ وہ مؤذن ہو یا نہ ہو، اور اگر اذان کا مینارہ اندر ہو تو بدرجہ اولی اس پر چڑھنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ مستحب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے تحری (اٹکل) کرکے اندازاً ایسے وقت نکلے مستحب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے تحری (اٹکل) کرکے اندازاً ایسے وقت نکلے کہ جامع مسجد میں پہنچ کر خطبہ کی اذان سے پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد اور چار

ر کعتیں سُنت جمعہ قبلیہ پڑھ لے۔ اس کا اندازہ اعتکاف کرنے والے کی رائے پر موقوف ہے۔ اگر اندازہ غلط ہوجائے لعنی کچھ پہلے پہنچ جائے تو پچھ مضا نقہ نہیں، اور نماز فرض جعہ اوا کرنے کے بعد اس قدر ٹھہرے کہ چار یا چھ رکعتیں پڑھ لے۔ فرض جعہ سے پہلے کی چار رکعتیں اور بعد کی چار یا چھ رکعتیں اعتکاف والی مسجد میں بھی ادا کرسکتا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ جامع مسجد میں ادا کرے، اگر زیاده دیر جامع مسجد میں مھہرا رہا، مثلاً ایک دن رات وہاں مھہرا رہا یا باقی اعتكاف وبین بوراكيا- تو اس كا اعتكاف فاسد نهيس موگا، مگر ايبا كرنا مكروه تنزيي ہے۔ اگر کسی عذر، مثلاً مسجد کے گرجانے یا زبردستی کسی کے نکال دینے کی وجہ سے یا این جان ومال کے خوف سے مسجد سے نکلا اور اس وقت اعتکاف کی نیت ے دو سری مسجد میں داخل ہو گیا کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوا، تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ ندکورہ دو قتم کے عذرات کے علاوہ کسی اور عذر سے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ پس اگر بیاری یا خوف کی وجہ سے یا مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لئے مسجد سے نکلے گاتو اس کا اعتکاف فاسد ہوجائے گالیکن اگر بشری حاجت پیشاب پاخانہ وغیرہ کے لئے مسجد سے باہر نکلا پھراسی ضمن میں مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لئے چلاگیا تو جائز ہے، جب کہ اس کامسجد سے نکلنا خاص اس مقصد کے لئے نہ ہو اور وہ راستہ سے نہ بھرے اور نماز جنازہ یا مریض کی مزاج پرسی سے زیادہ وہاں نہ ٹھہرے ورنہ اعتكاف فاسد ہوجائے گا۔ اگر نذر كرتے وقت شرط كرلى ہو كہ وہ عيادت مريض يا نماز جنازہ یا مجلس علم میں حاضر ہو گاتو اب امور کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلنے پر اعتكاف فاسد نهيس ہوگا۔ مسجد سے نكلنے كا مطلب قدموں كامسجد سے باہر نكالنا ہے۔ پس اگر اپنا سرمسجد ہے باہر نکالے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ یہ

سب احکام واجب اور شنت مؤکدہ اعتکاف کے ہیں، اگر نفلی اعتکاف میں عذر سے یا بلا عذر مسجد سے نکلے، تو بچھ مضا گفتہ نہیں ہے۔ اگر نفلی اعتکاف شروع کیا پھر توڑ دیا تو اس کی قضا لازم نہیں ہے کیونکہ یہ اس اعتکاف کو ختم کرنا ہے توڑنا نہیں ہے اور شنت مؤکدہ لیعنی رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کا اعتکاف بھی شروع کرکے توڑ دینے سے ختم ہوجائے گا شنت مؤکدہ کی بجائے ادا نہیں ہوگا گیونکہ وہ تو پورے عشرہ کا ہی ہو تا ہے اس سے کم کیا ہوا اعتکاف نفلی بن جائے گا اور اس پر اس دن کے اعتکاف کی قضا واجب ہوگی جس دن کا اعتکاف فاسد کیا گا اور اس پر اس دن کے اعتکاف کی قضا واجب ہوگی جس دن کا اعتکاف فاسد کیا

اعتكاف توڑنے والى چيز جماع اور اس كے لوازم بیں۔ اعتكاف والے پر جماع اور اس کے لوازم حرام ہیں۔ پس پیشاب پاخانہ کے مقام میں دخول سے اعتكاف فاسد موجاتا ہے، خواہ انزال مو يا نه مو، اور لوازم جماع مثلاً مباشرت (بدن سے بدن ملانا) بوسہ، مساس، معانقہ اور پیشاب ویاخانہ کے مقام کے علاوہ تحسى اور جگه مثلاً ران ما ببیك وغیره میں جماع كرنا، ان سب صورتوں میں اگر انزال ہوجائے تو اعتکاف فاسد ہوجاتا ہے اور اگر انزال نہ ہو تو اعتکاف فاسد نهیں ہوتا، خواہ جماع ولوازم جماع دن میں واقع ہوں یا رات میں اور جان بوجھ کر پہوں یا بھول کر اور خواہ رضامندی کی حالت ہوں یا اکراہ کی حالت ہر حال میں اعتكاف فاسد ہونے كا حكم كيسال ہے، خواہ جماع مسجدسے باہرواقع ہو۔ خلاصہ يہ ہے کہ جماع ولوازم جماع کی جن صورتوں میں روزہ فاسد ہوجاتا ہے ان سب صورتوں میں اعتکاف بھی ہوجاتا ہے اور جن صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا ان صورتوں میں اعتکاف بھی فاسد نہیں ہوتا، فرق صرف یہ ہے کہ اعتکاف کے لئے دن رات اس تھم میں برابر ہیں اور روزے میں صرف دن کے وقت لیعنی

روزہ کے حالت میں یہ چیزیں روزہ کو فاسد کردیتی ہیں، جماع اور اس کے لوازم کے علاوہ روزہ کو توڑنے والی دو سری چیزوں سے داجب وسنت مؤکدہ اعتکاف اس وقت ٹوٹ جائے گا جب کہ روزہ کو توڑنے والی چیز دن میں لیعنی روزہ کی حالت میں پائی جائے کیونکہ روزہ اعتکاف کے لئے شرط ہے اس لئے جب روزہ ثوٹ گیا۔ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔

اعتکاف کو توڑنے والی تیسری چیز ہے ہوشی اور جنون ہے۔ ہوشی یا جنون سے اعتکاف اس وقت باطل ہو تاہے جب کہ وہ دو یا زیادہ دن تک رہے، کیونکہ ان دنوں میں نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ فوت ہوجائے گا لیکن پہلے دن کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا جب کہ اس نے وہ دن معجہ ہی میں پورا کیا ہو کیونکہ نیت پائی گئی ہے، لیکن اگر وہ معجہ سے باہر نکل گیا تو جنون یا ہورا کیا ہو کیونکہ نیت پائی گئی ہے، لیکن اگر وہ معجہ سے باہر نکل گیا تو جنون یا ہے ہوشی دور ہونے کے بعد اس پر اس دن کی قضا لازم ہوگی اوراس دن کے علاوہ ہے ہوشی یا جنون کے باتی دنوں کا اعتکاف بھی جنون و بے ہوشی دور ہونے کے بعد وہ جنون بہت طویل ہوگیا ہو اور جب اس واجب (یعنی نذر کے) اعتکاف کی قضا کرے۔

فائدہ: اگر وہ واجب (یعنی نذرکا) اعتکاف کسی معین مہینے کا ہوتو جس قدر دن باقی رہ گئے ہوں صرف استے ہی دن کا اعتکاف قضا کرے، اس کے سوا اور چکھ نہیں اور اگر وہ واجب اعتکاف غیر معین مہینے کا ہوتو فاسد کردیے کے بعد اس کو سئی اور اگر وہ واجب اعتکاف غیر معین مہینے کا ہوتو فاسد کردیے کے بعد اس کو سئے سرے سے شروع کرنا لازم ہوگا کیونکہ وہ لگا تار ادا کرنا لازم ہوا ہے، خواہ اس اعتکاف کو اپنے فعل سے کسی عذر کے بغیر فاسد کیا ہو یا اپنے فعل سے کسی عذر کی وجہ سے فاسد کیا ہو یا اس کے فعل سے کسی عذر کی وجہ سے فاسد کیا ہو یا اس کے فعل کے بغیرہی فاسد ہوا ہو۔

## وه چیزیں جو اعتکاف میں حرام یا مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں

ک خاموش رہنا: اگر اعتکاف میں عبادت سمجھ کر خاموش رہے تو کروہ تحری ہے اور اگر اس کو عبادت نہ سمجھتا ہوتو کروہ نہیں ہے۔ بری باتوں سے خاموش اختیار کرنا فرض و واجب ہے کیونکہ بات کرنا بھی حرام ہوتا ہے، مثلاً غیبت کرنا، اور بھی مکروہ ہوتا ہے جیسے برے شعر پڑھنا یا سامان تجارت بیچنے کے لئے اللہ تعالی کا ذکر کرنا، اس لئے پہلی فتم سے چپ رہنا فرض ہے اور دو سری فتم سے چپ رہنا فرض ہے اور دو سری فتم سے چپ رہنا فرض ہے اور دو سری فتم سے چپ رہنا فرض ہے اور دو سری فتم سے چپ رہنا فرض ہے اور دو سری فتم سے چپ رہنا واجب ہے۔ غیر مفید باتیں کرنے سے اپنی زبان کو بچانے کے لئے خاموش رہنا مکروہ نہیں ہے لیکن زیادہ تر وقت تلاوت قرآن پاک وذکر وغیرہ عبادت میں گزارے۔ خاموش رہنے کے یہ احکام مجد سے باہر اور اندر والے اور جو شخص اعتکاف میں نہ ہو سب کے لئے کیساں ہیں، مجد میں اور والے اور جو شخص اعتکاف میں نہ ہو سب کے لئے کیساں ہیں، مجد میں اور اعتکاف والے کے لئے بر جبر اوالی یہ احکام ہیں۔

ک اگر اعتکاف والے شخص نے دن میں (روزہ کی حالت میں) بھول کر پچھ کھا پی لیا تو چونکہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے اس کا اعتکاف بھی فاسد نہیں ہوگا۔

آگر اعتکاف والا شخص کھانا اور اپنی ضرورت کی چیزیں مسجد میں بیچے یا خریدے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر خرید و فروخت تجارت کے ارادہ سے کرے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر خرید و فروخت تجارت کے ارادہ سے کرے تو کروہ ہے۔ اعتکاف کی حالت میں نکاح کرنا، طلاق سے رجعت کرنا، لباس پہننا، خوشبو او تیل لگانا جائز ہے۔

اعتكاف كرنے والے كومسجد ميں تجارت كے قصد سے خريد وفروخت

کی بات کرنا مکروہ ہے، خواہ سامان تجارت وہاں حاضر کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور بغیر اعتکاف والے کے لئے معجد میں خرید وفروخت کرنا مطلقاً مکروہ ہے، خواہ تجارت کے لئے معجد میں خرید وفروخت کرنا مطلقاً مکروہ ہے، خواہ تجارت کے لئے یا بغیر تجارت کے ہو۔ اور خواہ سامان تجارت حاضر ہو یا نہ ہو، اور خواہ اپنے لئے یا اپنے اہل وعیال کے لئے اس کا مختاج ہو یا نہ ہو۔

صامان تجارت کومسجد میں موجو و کرنا مکروہ تحری ہے اور جو کھا نا اعتکاف والے نے خریدا اس کومسجد میں لانے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔

ک معجد میں وطی (جماع) اور اس کے لوازم لینی بوسہ لینا اور چھونا اور معانقتہ کرنا وغیرہ حرام ہے۔

ک گال گلوچ اور لڑائی جھڑے سے اعتکاف فاسد نہیں ہو تا لیکن یہ افعال مسجد میں اور مسجد سے باہر ممنوع و حرام ہیں۔ پس اعتکاف کی حالت میں بدرجہ اولی ممنوع و حرام ہیں اس لئے ان سے بچنا ہروقت ضروری ہے۔

### اعتكاف كے متفرق مسائل

بند اسب کوئی شخص اپنے اوپر اعتکاف واجب کرنے کا لیعنی اعتکاف کی نذر ماننے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہئے کہ زبان سے بھی کے صرف ول سے نیت کرنا اعتکاف واجب ہونے کے لئے کافی نہیں ہے اور اس سے اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگ۔

آگر تثنیہ یا جمع کے صیغہ کے ساتھ یعنی دو دن یا تین یا زیادہ دنوں کے اعتکاف کی نذر کی تو ان اعتکاف کی نذر کی تو ان دنوں کے اعتکاف کی نذر کی تو ان دنوں کے ساتھ ان کی راتوں کا اور ان راتوں کے ساتھ ان کے دنوں کا اعتکاف بھی لازم ہوجائے گا، اور یہ تھم اس وقت ہے جب کہ کچھ نیت نہ کی ہو یا دن

اور رات دونوں مراد لئے ہوں، لیکن اگر دنوں کی نذر میں خالص دنوں کی اور راتوں کی نذر میں خالص اعتکاف لازم ہوگا اور اس کو متفرق طور پر ادا کرنے کا اختیار ہے اس پر راتوں کا اعتکاف واجب نہیں ہوگا اور صرف راتوں کے اعتکاف کی نذر میں اس پر پچھ واجب نہیں ہوگا کیونکہ راتیں روزے کا محل نہیں ہیں اور اگر صرف ایک ہی دن کے اعتکاف کی نذر کرے تو پھر رات صنمنا منا نہیں ہوگا اور چونکہ رات کے اعتکاف کی نذر کرنے میں دن داخل نہیں ہوگا اور چونکہ رات کو روزہ نہیں ہوتا اس لئے وہ نذر لنو موجائے گی۔

جب اعتکاف کے واجب ہونے میں رات داخل نہیں ہے تو اعتکاف کرنے والے کو اختیار ہے کہ متفرق طور پر اداکرے یا لگاتار اداکرے اور جب رات اور دن دونوں شامل ہوں تو اس کو لگاتار اعتکاف کرنا واجب ہوگا، متفرق طور پر اداکرنے سے ادا نہیں ہوگا۔

جب اعتکاف میں رات اور دن دونوں شامل ہوں تو اعتکاف کی ابتداء رات سے ہوگ۔ پس وہ اپنی نذر کے پہلے دن سورج غروب ہونے سے پہلے معجد میں داخل ہوجائے اور اپنی نذر کے آخری دن سورج غروب ہونے کے بعد معجد سے نکلے، اور جب صرف دنوں کے اعتکاف کی نذر کی تو دن سے اعتکاف شروع کرے اور طلوع فجرسے پہلے معجد میں داخل ہوجائے اور غروب آفاب کے بعد معجد سے باہر نکلے۔

اگر ایک معین دن یا ایک معین مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی اور اس دن ہے ایک معین دن یا ایک معین مہینہ کے اعتکاف کرلیا یا مبحد حرام دن ہے ایک دن پہلے یا اس مہینہ سے ایک مہینہ پہلے اعتکاف کرلیا تو جائز ہے، ای میں اعتکاف کرلیا تو جائز ہے ای میں اعتکاف کرلیا تو جائز ہے ای میں اعتکاف کرلیا تو جائز ہے ہائی ہے۔

طرح معین وقت کے بعد بھی ادا کرسکتا ہے۔

اگر گزرے ہوئے مہینے کے اعتکاف کی نذر کی تو اس کی نذر صحیح نہیں ہوگ۔

ک اگر کسی نے ایک مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی پھروہ ادا کرنے سے پہلے مرگیا تو اگر اس نے فدیہ کی وصیت کی ہوتو ہر روزہ کے اعتکاف کے بدلہ میں صدقہ فطر کی مقدار گیہوں یا جو وغیرہ سے دیئے جائیں اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو وار ثوں پر جر نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر وار ثوں نے اجازت دے دی تو اس کا فدیہ دینا جائز ہے۔ اگر کسی نے مرض کی حالت میں ایک مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی اور وہ تذرست نہ ہوا یہاں تک کہ مرض کی حالت میں ہی مرگیا تو اس پر بچھ واجب نہ ہوگا اور اگر ایک دن کے لئے اچھا ہوگیا پھر مرگیا تو مرگیا تو اس پر بچھ واجب نہ ہوگا اور اگر ایک دن کے لئے اچھا ہوگیا پھر مرگیا تو مراب مہینہ کے عوض فدیہ دیا جائے گا۔

آب جب واجب اعتکاف فاسد ہوجائے تو اس کی قضا واجب ہے۔ پس اگر کی معین مہینے کے اعتکاف کی نذر کی تھی اور اس نے ایک دن یا زیادہ دنوں کا روزہ توڑ دیا تو استے ہی دن قضا کرے جن کا روزہ توڑا ہے، اور اگر غیر معین مہینے کے اعتکاف کی نذر کی اور اس کے کسی دن کا روزہ توڑ دیا تو نئے سرے سے اعتکاف کی نذر کی اور اس کے کسی دن کا روزہ توڑ دیا تو نئے سرے سے اعتکاف کرے، اس لئے کہ اس کا لگا تار ادا کرنا واجب ہے، خواہ اس نے اپنے فعل سے عذر کے بغیر فاسد کیا ہو یا عذر کے ساتھ لیکن اگر معتبر عذر کے بغیر فاسد کردے گا تو گنجگار ہوگا۔ واللہ اعلم

س....ایک شخص جس نے قرآن شریف مکمل نہیں کیا یعنی چندیارے پڑھ کر چھوڑ دیئے مجوری کے تحت کیادہ شخص اعتکاف میں بیٹھ سکتاہے؟

ج ..... ضرور بیٹھ سکتا ہے 'اس کو قر آن مجید بھی ضرور مکمل کرنا چاہئے۔اعثکاف میں اس کابھی موقع ملے گا۔ س..... کیاایک مسجد میں صرف ایک اعتکاف ہو سکتا ہے یاایک سے زا کد بھی؟ ج..... ایک مسجد میں جتنے لوگ چاہیں اعتکاف بیٹھیں اگر سارے محلے والے بھی بیٹھنا چاہیں توبیٹھ سکتے ہیں۔

س..... حالت اعتكاف ميں جس مخصوص كونه ميں يردہ لگاكر بيٹھا جاتا ہے كيا دن كويا رات کو دہاں سے نکل کر مسجد کے کسی عکھے کے نیچے ہوسکتا ہے یا نہیں؟ معتکف کسے کتے ہیں اس مخصوص کونہ کو جس میں بیٹھا جاتا ہے یا پوری مسجد کو معتلف کما جاتا ہے؟ اور بعض علماً سے سناہے کہ دوران اعتکاف بلاضرورت گرمی دور کرنے کے لئے عسل کرنا بھی در ست نہیں کمیا ہیہ صحیح ہے ؟اور اگر بحالت ضرورت مسجد ہے نکل کر جائے ' اور كسى مخص ب باتول مين لگ جائے ، توكياليي حالت مين أغيكاف توفي كايا نهين ؟ ج ..... مسجد کی خاص جگہ جو اعتکاف کے لئے تجویز کی گئی ہو اس میں مقید رہنا کوئی ضروری نہیں 'بلحہ بوری مسجد میں جہال جاہے دن کو یارات کو بیٹھ سکتا ہے اور سو سکتا ہے ٹھنڈک ماصل کرنے کے لئے عسل کی نیت سے مجدسے نکلنا جائز نہیں'البتہ اس کی گنجائش ہے کہ تبھی استنجاد غیرہ کے تقاضے سے باہر جائے تووضو کے جائے دوجار لوٹے یانی کے بدن پر ڈال لے 'معتکف کو ضروری تقاضوں کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں تھھر نا جا ہے' بغیر ضرورت کے اگر گھڑی تھر بھی باہر رہا تو امام ابد حنیفیہ کے نزدیک اعتکاف ٹوٹ جائے گا'اور صاحبینؓ کے نزدیک نہیں ٹوٹنا' حضرت امامؓ کے قول میں احتیالہ ہے اور صاحبینؓ کے قول میں وسعت اور گنجائش ہے۔

س....کیااعتکاف میں بیٹھنے کے لئے جو چاروں طرف چادریں لگا کر ایک حجر ہ ہنایا جاتا ہے۔ ضروری ہے یااس کے بغیر بھی اعتکاف ہو جاتا ہے ؟

ج..... چادریں معتلف کی تنهائی ویکسوئی اور آرام وغیر و کے لئے لگائی جاتی ہیں ورنہ اعتکاف ان کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ س....اعتکاف کے دوران گفتگو کی جاسکتی ہے یا نہیں ؟ اگر کی جاسکتی ہے تو گفتگو کی نوعیت بتائیں ؟

ج ....اعتکاف میں دینی گفتگو کی جاسکتی ہے اور بقد ردینوی بھی۔

س ..... دوران اعتکاف تلادت کلام پاک کے علاوہ سیرت اور فقہ سے متعلق کتب کا مطالعہ کیاجاسکتاہے؟

ج ..... تمام وین علوم کا مطالعه کیا جاسکتا ہے۔

س .....مئلہ بیہ ہے کہ ہم لوگوں کے مسجد جو کہ مہران شوگر ملز ٹنڈوالہ پار ضلع حیدر آباد کی کالونی میں واقع ہے' اس مسجد میں ہر سال رمضان شریف میں ہماری مل کے ریذیڈنٹ ڈائر بکٹر صاحب (جو کہ ظاہری طور پر انتائی دیندار آدمی ہیں)اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن ان کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس گوشہ میں ہیٹھتے ہیں وہاں گاؤ تکیہ اور قالین کے ساتھ ٹیلیفون بھی لگوالیتے ہیں جو کہ اعتکاف مکمل ہونے تک وہیں ر ہتاہے اور موصوف سار ادن اعتکاف کے دور ان اسی ٹیلیفون کے ذریعہ تمام کار دبار اور ِ مل کے معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں۔اس کے علاوہ تمام دفتری کارروائی وا تلیں وغیر ہ مسجد میں منگوا کران پر نوٹ وغیر ہ لکھتے ہیں۔اس کے علاوہ موصوف شیپ ریکارڈ لگواکر مسجد میں ہی قوالیوں کے کیسٹ سنتے ہیں جبکہ قوالیوں میں ساز بھی شامل ہوتے ہیں۔ کیامسجد میں اس کی اجازت ہے کہ قوالی سی جائے ؟اس کے علاوہ موصوف مسجد میں ٹیلی ویژن سیٹ بھی رکھواکر ٹیلی کاسٹ ہونے والے تمام دینی پروگرام بروے ذوق و شوق ہے دیکھتے ہیں۔اور موصوف کے ساتھ ان کے نوکر دغیرہ بھی خدمت کے لئے موجود رہتے ہیں۔ ہماری کالونی کے متعدد نمازی موصوف کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجدمیں نمازیر صنے نہیں آتے۔ کیاان نمازیوں کابیہ فعل صحیح ہے؟ ج .....اعتکاف کی اصل روح ہیہ ہے کہ اتنے دنوں کو خاص انقطاع الی اللہ میں گزاریں

اور حتی الوسع تمام دنیوی مشاغل به کرد ئے جائیں۔ تاہم جن کا مول کے بغیر چارہ نہ ہوان کا کرنا جائز ہے۔ لیکن مسجد کو اسنے ونول کے لئے دفتر میں تبدیل کردینا ہے جا بات ہے اور مسجد میں گانے بجانے کے آلات بجانایا ٹیلی ویژن در کھنا حرام ہے جو نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق ہے۔ آپ کے ڈائر میٹر صاحب کو چاہئے کہ اگرا عثکاف کریں تو شاہانہ نہیں فقیرانہ کریں اور محرمات سے احتراز کریں ورنہ العثکاف ان کے لئے کوئی فرض نہیں۔ خدا کے گھر کو معاف کریں اس کے نقذی کویا مال نہ کریں۔

س.... کیا حالت اعتکاف میں معتکف (معجد کے کنارے پر بیٹھ کر) حالت پاکی میں صرف سستی اور جسم کے یو جھل بن کو دور کرنے کے لئے غسل کر سکتا ہے 'اور کیااس سے اعتکاف سنت ٹوٹ جاتا ہے 'جبکہ یہ غسل مسجد کے حدود کے اندر ہو 'اور کیااس سے مسجد کی بے ادبی تو نہیں ہوتی ؟

ج..... عنسل اور وضو سے مسجد کو ملوث کرنا جائز نہیں'اگر صحن پختہ ہے'اور وہال سے پائی باہر نکل جاتا ہے تو گنجائش ہے کہ کو صاف کر نمالے'اور پھر جگہ کو صاف کر دے۔

س ..... ہمارے محلّہ کی مسجد میں دو آدمی اعتکاف میں بیٹھے تھے زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے دہ مسجد کے عنسل خانہ میں عنسل کرتے تھے۔ایک صاحب نے بیہ فرمایا ہے کہ اس طرح عنسل کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے ؟

ج..... مُصندُ ک کے لئے عسل کی نیت سے جانا معتکف کے لئے جائز نہیں البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ جب پیشاب کا تقاضا ہو تو پیشاب سے فارغ ہو کر عسل خانے میں دوچار لوٹے بدن پر ڈال لیا کریں 'جتنی دیر میں وضو ہو تا ہے اس سے بھی کم وقت میں بدن پر پانی ڈال کریں الغرض عسل کی نیت سے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں 'طبعی پانی ڈال کر آجایا کریں الغرض عسل کی نیت سے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں 'طبعی

ضرورت کے لئے جائیں توبدن پر پانی ڈال سکتے ہیں۔ اور کپڑے بھی مسجد میں اتار کر جائے تاکہ عسل خانے میں کپڑے اتار نے کی مقدار بھی ٹھمر نانہ پڑے۔

سسسیں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میر کی مراد پور کی ہو گئی تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا مگر میں اس طرح نہ کرسکا۔ تو مجھے بتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کیا کروں ؟ کہ میر کی بیہ منت پور کی ہو جائے۔ باتی دؤروزے نہ رکھنے کے لئے بتا ہے کہ کتنے فقیروں کو کھانا کھلانا ہو گا؟

ج.....آپ نے جتنون کے اعتکاف کی منت مانی تھی اسے دن اعتکاف میں بیٹھا آپ پر داجب ۔ ، اور اعتکاف روز ہے کے بغیر نہیں ہو تااس لئے ساتھ روز ہے رکھنا بھی داجب ہیں۔ جب تک آپ یہ داجس ادا نہیں کریں گے آپ کے ذمہ رہے گااور اگر ای طرح بغیر کئی مر گئے تو قدرت کے باوجود واجب روزوں کے ادانہ کرنے کی نزا بھی گذانا ہوگ۔ اور آپ کے ذمہ روزوں کا فدیہ اداکر نے کی وصیت بھی لازم ہوگ۔ میں اور آپ کے ذمہ روزوں کی منت مانی تھی اسے دن کاروزہ رکھنا ضروری ہے اس کا فدیہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر آپ اسے ہو گئے ہوں کہ روزہ نہیں کے اس کا فدیہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر آپ اسے ہو گئی ہو گئے ہوں کہ روزہ نہیں مواج کی مر یفن ہوں کہ شفا کی امید ختم ہو چکی ہے تو آپ ہر روزے کے عوض کی محتاج کو دو و قتہ کھانا کھلاد ہے کیا صد قہ فطر کی مقد ار غلہ یا نقر روپ دے و تے ہوئی۔

# عظمت قرآن

اوراس کی تلاوت کے فوائدو ثمرات

•

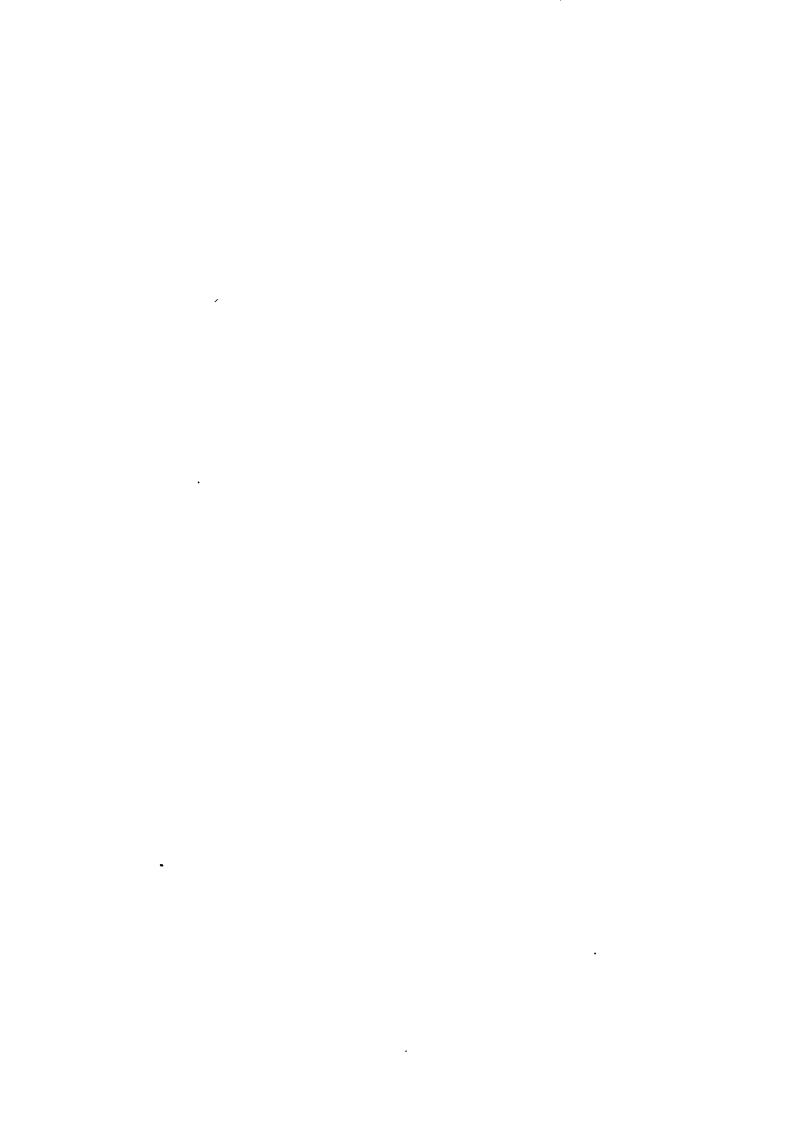

# الرسوطائي

عنوان صفحه

- قرآن کے ایک حرف پردس نیکیاں
  - قرآن کریم سے محبت
  - تلاوت قرآن کی مقدار
  - بچول کی تعلیم کی ضرورت واہمیت
    - تلاوت قرآن كاثواب
    - 🔹 كشف قبور كاسبق آموز واقعه
      - ₩ خوش قسمت لوگ
        - وعاختم قرآن
- تلاوت قرآن کی عادت ڈالنے کا طریقہ

# الله الخرائع

الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد!

یبال آپ حفرات کی مسجد میں مدرسہ حفظ قرآن شروع ہوا ہے، اس کے سلسلہ میں حاضری ہوئی ہے، اس لئے دو چار باتیں اس کے بارے میں عرض کرتا ہول۔ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے، اور جیسی کلام والے کی عظمت ہوتی ہے والی ،ی کلام کی عظمت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا آدمی بات کرتا ہے تو اس کی قدر وقیمت اس شخص کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے، وہی بات اگر کوئی بڑا آدمی کہتا ہے تو اس کی عظمت اور ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ سب سے زیادہ عظمت والے ہیں تو اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ اس لئے قرآن کریم کی جین تو اس کے عظمت میں تو ان کریم کی جین عظمت ہے ان اور کسی کلام کی نہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

"لوانزلناهذاالقرآن على جبل لرايته خاشعا متصدعامن خشية الله" (الحثر:۲۱)

ترجمہ: "اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو

#### (اے مخاطب) اس کو دیکھنا کہ وہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا"۔

بیار بھی اس کلام یاک کی عظمت کو برداشت نه کرسکتا، بیہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی دولت اینے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عطا فرمادی ہے۔ آب صلی الله علیه وسلم کے مبارک قلب پر قرآن کریم نازل ہوا۔ پھر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے ادا ہوا، اور پھر لوگوں کے کان کے ذریعہ سے ان کے دلوں تک پہنچا۔ اتنے واسطے بچ میں آئے۔ بہلا جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ، پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا واسطہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا واسطہ، پھرانسانوں کے کانوں کا واسطہ۔ تو اتنے واسطوں سے چھن چھن کر قرآن کریم ہم تک پہنچا اس کئے ہمیں اس کا تخل ہوسکا۔ براہ راست اگر یہ کسی بر نازل ہوجاتا تو وہ اس کا تخل نہیں کرسکتا تھا، اس کا دل مکڑے مکڑے ہوجاتا۔ یہ تو اس کلام پاک کی عظمت ہے۔ اور جتنی عظمت ہے اتنی ہی اس کی فضیلت بھی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب پڑھو اگر اچھی بات ہے تو اس کو پڑھنے کا ثواب ہو گا اور نیکی ملے گی، ہدایت ملے گ۔ لیکن ونیا میں کوئی ایس کتاب نہیں ہے۔ جس کے ایک حرف کو پڑھنے پر وس نيكيال ملتي بير يقيناً اليي كوئي كتاب نهير \_

## قرآن کے ایک حرف پر دس نیکیاں

یہ کلام پاک ایسا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ بطور لطیفہ عرض کرتا ہوں کہ شیطان کا نام اچھا ہے کہ برا؟ برے کانام برا ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں بھی شیطان کا نام آتا ہے۔ش ی ط ان، شیطان کا نام طیعے پر بچاس نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب قرآن کریم میں یہ نام آتا ہے تو اس کے اداکرنے پر بچاس نیکیاں ہیں۔ "فرعون" کے نام کے پانچ حرف ہیں۔ ف رع و ن و آن کریم میں یہ نام آتا ہے تو اس کے اداکرنے سے بچاس نیکیاں ہیں۔ فرعون اپنی جگہ بد بخت ہے، مگر جب اس پاک کلام میں نام آگیا تو اس کو پڑھتے ہوئے جب کوئی فرعون کا لفظ بولے گا تو اس کو بچاس نیکیاں ملیں گی۔ تو میں نے کہا کہ کتنی بڑی اس کی عظمت ہے؟ کتنی بڑی اس کی قیمت ہے؟

## قرآن کریم سے محبت

اور پھراللہ تعالی نے اپی رحمت سے اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت خال دی۔ قرآن کریم سے مسلمانوں کو جتنی محبت ہے ایس کسی اور کتاب سے نہیں اور نہ ایس کسی قوم کو اپنی کتاب سے ہے۔ گھروں میں قرآن کریم ہوتے ہیں، ادب کی جگہ رکھتے ہیں، ادب کی جگہ رکھتے ہیں، اونجی جگہ رکھتے ہیں، اونجی جگہ رکھتے ہیں، ان کی طرف پیٹے نہیں کرتے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، بزرگ ہیں، وہ حافظ قرآن کی طرف پیٹے نہیں کرتے کہ اس کے سینے میں قرآن بزرگ ہیں، وہ حافظ قرآن کی طرف پیٹے نہیں کرتے کہ اس کی کوئی مثال نہیں اور یہ مسلمانوں کو قرآن کریم سے ایسی محبت ہے بھی درجات مختلف ہے۔ جتنااللہ تعالی نے ڈالی ہے، پھراس محبت کے بھی درجات مختلف ہے۔ جتنااللہ تعالی کی ذات عالی سے کسی کو تعلق ہوگا، جتنا تعالی کی ذات عالی سے کسی کو تعلق ہوگا، تن ہی حق تعالی شانہ سے محبت زیادہ ہوگ، اور اتناہی کلام پاک سے تعلق ہوگا، کلام پاک سے محبت زیادہ ہوگ، اور اتناہی کلام پاک سے تعلق ہوگا، کلام پاک سے محبت ہوگا۔ چنانچہ ہر مسلمان اور اتناہی کلام پاک سے تعلق ہوگا، کلام پاک سے محبت ہوگا۔ چنانچہ ہر مسلمان اور اتناہی کلام پاک سے تعلق ہوگا، کلام پاک سے محبت ہوگا۔ چنانچہ ہر مسلمان اور اتناہی کلام پاک سے تعلق ہوگا، کلام پاک سے محبت ہوگا۔ چنانچہ ہر مسلمان تھوڑا بہت قرآن تو پڑھ ہی لیتا ہے اور نہ ہو تو قل ھو اللہ ہی سہی۔

سورة الفاتحہ اور قل هو اللہ شریف تو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ بھی ایک مسلمہ یاد رکھو، وہ یہ کہ چار سنتیں ہم پڑھتے ہیں تو ان چار سنتوں میں الگ الگ سورة پڑھنی چاہئے اس کئے کہ کم سے کم چھوٹی چار سور تیں تو یاد ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائی بڑی کو تاہی کرتے ہیں۔ صرف قل هو اللہ یاد رہتی ہے وہ بھی صحیح یاد نہیں ہوتی۔ اس کی بھی تضیح نہیں کرتے۔ اقل تو مسلمان کو آخری پاؤ یاد ہونا چاہئے اور اتنا نہ چاہئے جس میں چھوٹی سور تیں ہیں۔ اتنا تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہئے اور اتنا نہ ہو تو چلو دس سور تیں یاد ہوں۔ الم ترکیف سے والناس تک۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

"ان الذي ليس في جو فه شئى من القرآن كالبيت الخرب" (مثكوة: ١٨٦- بحواله ترذي وداري)

ترجمہ: "وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا پچھ حصہ نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے ویران گھر"۔

گویا جس طرح مکان بغیر مکین کے بے آباد ہے اس طرح آدمی کا دل بغیر قرآن کے ویران ہے۔ مشہور ہے کہ جس گھر میں کوئی نہ رہتا ہو بند پڑا ہوا ہو، وہاں جن بھوت رہنے لگتے ہیں۔ تو جس مؤمن کے دل میں قرآن کریم نہ ہو تو اس میں جن بھوت رہیں گے، وہاں پھر شیاطین کا ڈیرہ ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ کچھ نہ پچھ حصہ تو ہر مسلمان کو یاد ہو تاہے اور ہونا چاہئے۔

## تلاوت قرآن کی مقدار

قرآن کریم کی تلاوت کے معلمے میں بھی لوگوں کے درجات مخلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہوئے ہیں (بے شار) جن کا معمول دس پارے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت تھا، تین دن میں ان کا قرآن کریم ختم ہو تا . تھا۔ اور اس سے زیادہ تعداد ان حضرات کی جو فمی بشوق پڑھتے تھے۔ قرآن کریم کی سات منزلیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی۔ پہلی منزل سورة الفاتحہ سے، دو سری منزل سورۃ المائدہ سے، تیسری منزل سورۃ یونس سے، چوتھی منزل بنی اسرائیل سے، اور پانچویں منزل شعرآء سے، چھٹی منزل والصافات ہے، اور ساتویں منزل سورہ ق ہے۔ ان ساتوں کا مجموعہ ہو گیا قمی بشوق۔ تو بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے تھے جو فنی بشوق کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، یعنی روز کی ایک منزل، سات یوم میں ایک قرآن ختم۔ جمعہ کو شروع کیا تو جعرات كو ختم، ہفتہ كو شروع كيا تو جمعه كو ختم- اور اس سے ينجے يه كه دس دن میں قرآن کریم ختم ہو کہ تین پارے روزانہ پڑھیں، یہ حافظوں کی منزل ہے، عام کمزور حافظوں کی، ساتوس دن قرآن ختم نہ ہو تو دس دن میں تو ہو کہ ایک مہینے کے تین قرآن ہوجائیں۔ اور اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک پارہ روزانہ یر هیں، یہ عام مسلمانوں کے لئے ہے کہ روزانہ کا ایک یارہ قرآن کریم کا معمول ہو۔ جس طرح کھانا کھانا روزانہ کا معمول ہے، اسی طرح روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت بھی معمول ہونا چاہئے۔ ایک مہینے کے بعد قرآن کریم ختم۔ اس طرح اکابر فرماتے تھے کہ چاند کی جو تاریخ ہو وہی تہمارے پارے کی تلاوت ہو، کہ تم سے کوئی پوچھے کہ آج تم نے کون سایارہ پڑھا ہے تو تم کہو کہ میں نے ۲۲ وال پارہ پڑھا ہے آج ۲۲ تاریخ ہے، اگر ۲۹ کا چاند ہو گیا تو مہینے کے ختم پر آخری دن ایک پارہ اور پڑھ لو۔ بہلی تاریخ کو بہلا پارہ شروع کرو، اس سے کم درجہ نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کا اس سے بھی کم درجہ ہے کہ بھی پڑھ لیا اور بھی نہیں پڑھا، بھی آدھا یاؤ، بھی ایک یاؤ، بھی

ایک رکوع۔ البتہ رمضان المبارک میں کچھ لوگ زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے نیک بخت ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی قرآن کریم ختم نہیں کرتے۔ تھوڑا بہت بڑھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ قرآن کریم کے ساتھ سب مسلمانوں کو محبت تو ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کے دل میں قرآن کریم کی عظمت نہ ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں قرآن کریم کی محبت نہ ہو، قرآن كريم سے تعلق نہ ہو۔ كوئى مسلمان ايبا نہيں جس كو كچھ تھوڑا بہت بھى ياد نہیں۔ لیکن پھر محبت کی مختلف منزلیں ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ مضان المبارك ميں ٢١ قرآن پڑھتے تھے۔ ایک قرآن دن كا ایک رات كا اور ایک تراویج کا، اور بین معمول امام شافعی ؓ ہے نقل کیا گیا ہے۔ اور بین معمول امام بخاری ؓ سے منقول ہے، سالہا سال تک ہی معمول ہمارے شیخ نور الله مرقدہ کا تھا، لیکن الا کا نہیں بلکہ تیس قرآن کا، ایک قرآن روزانہ۔ اور یہ معمول تو بہت سے اکابر کا رہا ہے کہ رمضان میں روزانہ کا ایک قرآن۔ میرے بھائی! قیامت کے دن تمہارے درجے اس سے متعلین ہوں گے۔ جن کے اندر جو محبت چھیی ہوئی ہے۔ سو چھپی ہوئی ہے، اس کا تو کسی کو بیتہ چلتا نہیں۔ لیکن کتنی طاقتور محبت ہے۔ کتنے درجہ کی محبت ہے، بھائی اس کا اندازہ تو ان کے اعمال سے ہوگا۔ یوں کسی کو تعلق نہ ہو اور کھے کہ مجھے بہت محبت ہے۔ اب محبت کا کوئی بہتہ نشان نہیں ہوتا، وہ تو دل میں چھپی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس محبت کا مظاہرہ کیسے ہو تا ہے۔

## بچوں کی تعلیم قرآن کی ضرورت واہمیت

اور اسی محبت کا ایک پہلویہ ہے کہ کیاتم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے

ہو؟ ماں باب جائل سے جائل بھی ہوں، ان پڑھ ہوں، ان کی کم سے کم یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا اتنا پڑھ لکھ جائے کہ ڈیٹ کمشنر بن جائے۔ تعلیم دلانے میں ہرمال باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بیچے بڑھ لکھ جائیں، اس کئے پڑھنے والوں کی تعداد کافی بڑھ رہی ہے۔ لیکن قرآن بڑھنے والوں کی تعداد اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والوں کے مقابلہ میں کتنی ہے؟ یا دو سرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ مال باب اینے بچوں کو دوسری تعلیم کے بجائے قرآن کریم کتنا پڑھاتے ہیں؟ اس میں لوگوں کے کئی درجات ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بچوں کو با قاعدہ قاری صاحب سے صحیح قرآن کریم پڑھواتے ہیں، بعض وہ ہیں جن کے بچوں کو گھرمیں عور تیں تھوڑا بہت پڑھا دیتی ہیں، اور بس۔ اور بیہ جو بڑے اونیے خاندان کے لوگ ہیں ان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ ہی آجاتا ہے۔ یہ تہارے بہاں اس وفت جتنے بڑے بڑے جج ہیں، بڑے بڑے وکلاء ہں اللہ مجھے بر گمانی سے بچائے ان میں سے شاید ایک بھی صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوگا، نہ پڑھتا ہوگا۔ مشکل ہے کہ جج صاحب کا روزانہ کا معمول قرآن کریم کی تلاوت ہو، جج صاحب نے صیح قرآن پڑھا ہو، مشکل ہے، ہاں! کوئی غریب خاندان کا لڑکا ہو، اس کے والدین نے اس کو پڑھا دیا تو وہ دو سری بات ہے، وہ بھی بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ اونچے اونچے گھرانوں والے یا یہ بڑی بڑی کو ٹھیوں والے۔ الآماشاء الله- اس طرف ہے غافل ہیں۔ البتہ اب کچھ رواج دیکھا کراچی میں کہ إدهر أدهر سے تمسی موذن وغیرہ کو ثیوشن پر رکھ لیتے ہیں کہ وہ بچوں کو ایک گھنٹہ آدھ گھنٹہ روزانہ بڑھایا کرے۔ ان کے بیجے جاکر مسجد کی پرانی چٹائیوں پر بیٹھیں، یہ ان کے لئے عار کی بات ہے، عزت کی بات نہیں۔ اس لئے بچوں کو مسجد بھیجنا گوارا نہیں کرتے۔ امراء کی نسبت جو نیچ طبقے کے لوگ ہیں ان کو قرآن کریم سے زیادہ تعلق ہے، لیکن اتنا تعلق پھر بھی نہیں جتنا ہونا چاہئے۔ یہ بچوں کو بس اتنا کردیتے ہیں کہ مسجد میں بٹھادیا تھوڑا بہت انہوں نے پڑھ لیا باقی اسكول كى تعليم، اور اگر كہا جائے كہ قرآن كريم كے حفظ كے لئے اپنے بچوں كو فارغ كردو تو ان كاخيال يه ہو تاہے كه اتنے سال يج كے ضائع ہوجائيں گے۔ حالانکہ ضائع ہوتے نہیں، اگر قاری صاحب ٹھیک پڑھانے والے ہوں تو زہن بچہ ۲ سال میں قرآن یاد کرلیتا ہے اور میرے جیسا کوئی کمزور ہو تو وہ ۲،۵ سال کے ڈوبتا ہے۔ اور ادھرتم جو پرائمری تک پڑھاتے ہو اس میں بھی اتناہی وقت لگتا ہے۔ قرآن کریم جس نیج نے حفظ کرلیا اس کو لے جاکر چھٹی جماعت میں داخل کردو، بڑی آسانی کے ساتھ چلے گا۔ وقت تو ضائع نہ ہوا۔ کیوں بھی! چھٹی جماعت تک بہنچنے کے لئے پانچ جماعتوں میں پانچ سال تو اس کو لگیں گے نا۔ اب ۵ سال کے لئے تم نے بیچ کو قاری صاحب کے حوالے کردیا اور نيج نے قرآن كريم حفظ كرليا تو چھٹى ميں اس كو داخل كرادو اس كاكياضائع ہوا؟ اور اگر اس سے آدھے سال کا فرق پڑ بھی جائے تو قرآن کریم جس نیچ نے حفظ کیا ہوگا وہ ایبا چلے گا کہ دو سرے بچے اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر بھی خمارہ نہ ہوا۔ لیکن بہت سے نیک بخت ایسے ہیں جو یہ سجھتے ہیں کہ یجے نے اگر قرآن کریم پڑھ لیا تو اس کے اتنے سال ضائع ہو گئے۔

## تلاوت قرآن كاثواب

اور بہت سے لوگوں نے دل میں یہ بٹھالیا ہے کہ قرآن کریم سمجھانہ جائے تو طوطے کی طرح رشنے سے کیا فائدہ؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہئے۔ میرا بھائی

قرآن كريم كے الفاظ كو زبان سے ادا كرنا منتقل عبادت ہے۔ ميں نے ابھى كہا کہ قرآن کریم میں فرعون "یا شیطان" کا لفظ آیا اس کے پڑھنے پر بچاس (۵۰) نیکیاں ملتی ہیں تو قرآن کریم کے "الفاظ کو دہرانا" این زبان سے ادا کرنا یہ ایک متقل عبادت ہے۔ قرآن کریم کا صحیح مطلب سمجھنا یہ ایک متقل عبادت ہے۔ اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ ایک متنقل عبادت ہے۔ یہ تین عبادتیں الگ الگ ہیں۔ ان لوگوں کے ول میں چونکہ قرآن کریم کی پوری عظمت نہیں بیٹی، اس لئے انہوں نے اس کو بھی انگریزی کی کتاب کی طرح سمجھ لیا کہ جس طرح اس کو سمجھ کرنہ پڑھے رشارہے تو کیا فائدہ ؟ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ انگریزی قانون کی کتاب تو اس نے رٹ لی مگر جب تک معنی نہ سمجھے گا قانون کو نہیں جان سکتا۔ جب قانون ہی نہ جان سکا تو نہ وکیل بن سکتاہے اور نہ کسی عدالت کا جج۔ کتاب کا رٹنا محض بیکار اور ضائع گیا، کیونکہ انگریزی کی کتاب کے الفاظ سے كوئى عبادت متعلّق نهير - بيهال الفاظ مقصود ہى نہيں بلكه مقصود معنى ہيں۔ ادهر قرآن کریم کے معنی بھی مقصود ہیں، الفاظ بھی مقصود۔ معنی کو سمجھنا بھی عبادت اور الفاظ کو زبان کر جاری کرنا بھی عبادت، اس کو یاد کرنا بھی منتقل عبادت۔ توان غربیوں نے قرآن کریم کو بھی انگریزی کی کتاب پر قیاس کرلیا۔ پیہ کتے ہیں کہ طوطے کی طرح رشنے سے کیا فائدہ؟ میں تنہیں ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ ایک بچہ تم نے قاری صاحب کے پاس بٹھایا قرآن کریم حفظ کرنے کے کئے۔ اب وہ ایک آیت کو سو مرتبہ تو ضرور پڑھے گا اور پیہ بات یاد رکھو کہ جتنی بار پڑھے گا آنا ہی ایک ایک حرف پر وس نیکیاں اس کو ملیں گی۔ الحمد لللہ رب العالمین کوئی شخص اگر اس آیت کو پڑھتا ہے بار بار رشا ہے تو الحمد للہ رہ العالمین میں جتنے حرف ہیں اس کی مقدار اس کو دس دس نیکیاں بھی ملیں گی، اور

جتنی مرتبہ دہرائے گا اتنی ہی نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک مسکہ اور یاد رکھو وہ یہ کہ جب تک بچہ نابالغ ہو تا ہے اس کے عمل کا کھاتا الگ نہیں کھلنا، اس کا نامہ عمل شروع نہیں ہو تا۔ ہر ایک کا نامہ عمل ہو تا ہے نا؟ جب تک بچہ نابالغ ہے تو اس کا نامہ عمل اپنا شروع نہیں ہو تا، کیونکہ گناہ اس کے ذمہ لکھے نہیں جاتے اور جو نیک کا نامہ عمل اپنا شروع نہیں ہو تا، کیونکہ گناہ اس کے والدین کے کھاتے میں لکھی نیک کام کرتا ہے ساری کی ساری نیکیاں اس کے والدین کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں۔ تمہارے نیچ نے پندرہ سال کی عمر تک (یعنی بالغ ہونے تک) جتنے الفاظ قرآن کریم کے پڑھے جتنی مرتبہ پڑھا وہ ساری کی ساری نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ تم ہمیں بتاتے ہو کہ طوطے کی طرح رشنے کا فائدہ نہیں۔

## كشف قبور كاسبق آموز واقعه

حافظ سیوطی ہے شرح الصدور میں یہ قصہ نقل کیا ہے اور میں نے بہت سے دوستوں کو سایا، قصہ یوں ہے کہ ایک بزرگ چلے جارہے تھے۔ قبرستان کے پاس سے گزرے تو ان کو کشف ہوا۔ کشف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے سامنے یہ دیوار ہے اگر دیوار ہٹادی جائے تو ادھر اس طرف کی چیز ہمیں نظر آنے لگتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے اس عالم اور دوسرے عالم کے درمیان میں ایک آڑ بنا رکھی ہے۔ بھی بھی پردہ ہٹا کر دکھادیتے ہیں۔ قبر میں میت کا حال نظر آجاتا ہے تو اس کو کشف کہتے ہیں۔ اور یہ برحق ہے۔ تو وہ بزرگ چلے جارہے تھے، ان کو کشف ہوا یعنی قبرستان والوں کی حالت ان پر کھلی۔ تو ایسا محسوس ہوا کہ قبرستان میں بہت ساری کھیلیں (مکئی جب بھونے ہیں۔ تو ایس کو کشف ہوا یعنی قبرستان والوں کی حالت ان پر کھلی۔ تو ایسا محسوس ہوا کہ قبرستان میں بہت ساری کھیلیں (مکئی جب بھونے ہیں۔ تو ایسا تو کھیلیں (مکئی جب بھونے ہیں۔ تو کھیلیں بن جاتی ہیں) بھری ہوئی ہیں، اور مردے ان کو چن رہے ہیں۔

لینی قبرستان والے ان کو چن رہے ہیں، اور ان میں ایک آدمی کرس کے اوپر بڑے ٹھاٹھ سے بیٹھا ہے۔ یہ بزرگ اس کرسی نشین سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا مجرا ہے؟ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ مسلمان اپنے بزرگوں کے لئے جو ایصال ثواب کرتے ہیں، دعا واستغفار کرتے ہیں وہ ساری کی ساری تقسیم ہوجاتی ہے اور یہ کھیلوں کی شکل میں اس سے اپنا اپنا حصہ لئے لیتے ہیں۔ التحیات میں پڑھتے ہو نا؟

"رب اجعلنى مقيم الصلوة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرلى ولوالدى وللمومنين يوم يقوم الحساب"

ترجمہ: "اے پروردگار میری بخشش کردے اور میرے والدین کی بخشش فرمادے، اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرمادے، جس دن قیامت قائم ہو اور جس دن حساب قائم ہو"۔

تو ہرایک مسلمان کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ تو یہ وہ دعا اور استغفار ہے جو مسلمان اپنے مرحومین کے لئے مسلمان بھائیوں کے لئے کرتے رہتے ہیں، ہرایک کو حصہ تقسیم کردیا جاتا ہے اور وہ اپنا اپنا حصہ لئے کرتے رہتے ہیں، اس بزرگ لیتے ہیں۔ گویا کہ یہ مٹھائی کی ڈلیاں ہیں جو یہ لوگ چن رہے ہیں، اس بزرگ نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں نہیں چن رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں دولت مند ہوں، اور یہ بیچارے فقیر ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں سیٹھ ہو؟ کہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن سیٹھ ہوں، بزرگ نے پوچھا کہ بھائی کیے سیٹھ ہو؟ کہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن سیٹھ ہوں، بزرگ نے پوچھا کہ بھائی کیے سیٹھ ہو؟ کہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ روزانہ ایک قرآن پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرتا ہے، لہذا مجھے ان

صدقات وخیرات کی کیا ضرورت ہے، میرا تو وظیفہ لگا ہوا ہے۔ بزرگ نے یوجھا کہ تمہارا بیٹا کون ہے، کیا نام ہے؟ کہا فلاں شہر میں اس کی دکان ہے۔ اس کا نام یہ ہے۔ تم دیکھو کے کہ وہ لوگوں کو سودا تول تول کر دے رہاہے۔ مگر ذبان اس کی چلتی رہتی ہے، ہروفت قرآن مجید پڑھتارہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا، اس دکان پر پہنچا، واقعی دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، زبان ان کی مسلسل چل رہی ہے، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، جب کوئی شخص کچھ سودا مانگتاہے تو وہ تول کراہے دے دیتے ہیں جو پیسے لینے یا وینے ہوتے ہیں یا کیتے ویتے ہیں، شامد ور میان میں بات بھی کر کیتے ہوں گے۔ میں نے قریب جاکر یوچھا کہ کیا آپ کا یہ نام ہے؟ کہنے لگے ہاں! میں نے یوچھا کہ آپ اپنے والد کو روزانہ ایک قرآن پڑھ کر بخشتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں! پھر یوچھنے لگے آپ کو کیے پتہ لگا؟ میں نے کہا کہ تمہارے والدنے بتلایا ہے اور وہ کشف کا واقعہ ذکر کیا۔ اس نے کہا صحیح ہے، ہی میرا نام ہے، اور میں حافظ قرآن ہوں، اور روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ اتنا یکا تھا حافظ قرآن کا۔ کچھ عرصہ کے بعد لیتن سال دو سال کے بعد وہ بزرگ پھروہیں سے جارہے تھے۔ پھر وہی منظر سامنے آگیا۔ اب دیکھا کہ وہ کرسی والا شخص بھی دو سروں کے ساتھ چننے میں مصروف ہے۔ بزرگ نے پوچھا اب آپ بھی ان کے ساتھ چن رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا وظیفہ ختم ہو گیا ہے۔ میری پنش بند ہو گئی۔ اس لئے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوگیا۔

تو ایک تمہارے بچے جو حفظ کریں گے جب تک وہ نابالغ ہیں ان کا اپنا نامہ عمل نہیں، ان کا اپنا کھاتہ نہیں۔ وہ تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اور پھر تمہارے مرنے کے بعد وہ پڑھیں گے وہ تمہاری پنش بن جائے گا۔ لیکن

مسلمانوں کے دل میں اس کی قیمت نہیں ہے۔ لہذا اس میں بھی لوگ مختلف ہیں۔ کسی نے تھوڑا بہت پڑھوایا، اور ہیں۔ کسی نے تھوڑا بہت پڑھوایا، اور پھھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو حفظ میں ڈال دیتے ہیں۔ یوں کہہ لو کہ کچھ لڑکوں کو تم نے دنیا کے لئے پڑھایا اور ایک کو اپنی آخرت اور اپنی قبر کے لئے پڑھادو۔

## خوش قسمت لوگ

اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کا ہر ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، یہ ہمارے ہاں صدیقی صاحب انگلینڈ سے آتے ہیں، احسن صاحب کے ماموں ہیں۔ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بتلاتے ہیں کہ ہم سات بھائی ہیں۔ ساتوں کو ہمارے والد صاحب نے حافظ بننے کے لئے بٹھایا، پھر ساتوں کو دارالعلوم دیوبند میں عالم بننے کے لئے بٹھایا۔ ہمارے شخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کاندھلے میں (حضرت شخ کا قصبہ کاندھلہ تھا)۔ ہمارے شخ حضرت مولانا محمد ذکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ جن کی تبلیغی کتابیں ہر مسجد میں پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کاندھلے کی ہماری آبائی مسجد میں پوری صف حافظوں کی ہوتی تھی، ایک بے چارہ موذن تھا جس کو قرآن مجید میں پوری صف حافظوں کی ہوتی تھی، ایک بے چارہ موذن تھا جس کو قرآن مجید میں تو ساری کی ساری حافظوں کی صف تھی۔ گوادیا حفظ نہیں کیا۔ نہیں تو ساری کی ساری حافظوں کی صف تھی۔

میرے والد ماجد رحمۃ الله علیہ، الله تعالی ان کو غربی رحمت فرمائے (آمین)۔

ان کو رمضان المبارک میں قرآن مجید سننے کا اہتمام تھا ادھر گھر میں تو کیا اردگرد میں بھی کوئی حافظ نہیں تھا رمضان المبارک آتا تو ہم لوگ حافظوں کو

ڈھونڈنے کے لئے نکلتے، کسی کی ڈاڑھی نہیں ہے، کوئی پیسے لیتا ہے، کوئی غلط پڑھتا ہے، لیعنی مجہول پڑھتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ میرے والد ماجد ہمیشہ فرماتے مولوی صاحب! تم نے ہی یاد کرلیا ہو تا، اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے مجھے بھی یاد کرادیا اور ان کی توجہ کی برکت سے خاندان میں الحمدللد ان کی اولاد میں ۲۵ حافظ ہیں۔ تھوڑا تھوڑا بھی بخشیں تو ان کا کام بن جائے گا۔ الحمدللد۔ الحمدلله- حضرت مولانا احمد على لاہوري تقرير ميں فرمايا كرتے تھے كه ميرے اتنے دوست ہیں، اگر کسی کی ماں کے سم بیٹے ہوں ہرایک تھوڑا تھوڑا مکڑا چھوڑ دے تو مال کا ببیٹ بھرجاتا ہے، تم میرے اتنے دوست ہو تھوڑا تھوڑا بھی بخش دو گے توان شاء الله كام چل جائے گا۔ يه امام الاولياً فرماتے تھے، بال امام الاولياً! يه جم مجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں جاکر بیتہ چلے گا کہ اس کی کتنی ضرورت ہے۔ دنیا سے زیادہ ضرورت تھی بیہاں کی۔ تو بھی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ این کتاب کا تعلق نصیب فرمائے۔ این کتاب کی محبت نصیب فرمائے۔ این کتاب کی عظمت نصیب فرمائے۔ اس کی تلاوت ہمیں نصیب فرمائے اور اس کا فہم ہمیں نصیب فرمائے۔

## دعاختم قرآن

آخر میں ختم قرآن کی دعا کا ترجمہ کرتا ہوں، یہ دعا قرآن کے آخر میں سورة الناس کے بعد لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ دعایہ ہے۔

"اللهم آنس وحشتی فی قبری" "اے اللہ میری قبر میں وحشت کو انس سے تبدیل کردے"۔ وحشت کہتے ہیں کہ کوئی پاس نہیں ہے، اکیلا تنہا ہے، اکیلا جران پریشان ہے۔ یا اللہ قبر کی تنہائی کو اور وحشت کو انس سے بدل دے، کہ کوئی دوست احب یا اللہ قبر کی تنہائی کو اور وحشت کو انس سے بدل دے، کہ کوئی دوست احباب وہاں بھی بات چیت کرنے والے ہوں۔ یہاں سے یہ بھی بتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والے وہاں اکیلے نہیں رہتے، وہاں بھی ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔

"اللهم ادحمنی بالقرآن العظیم"
"یا الله مجھ پر رحم فرما عظمت والے قرآن کریم کے ذریعہ سے ۔
سے"۔

"واجعلهلى اماماونوراوهدى ورحمة"

"یا اللہ بنادے اس کو میرے گئے امام۔ امام آگے ہوتا ہے مقدی پیچھے ہوتے ہیں۔ قرآن آگے آگے چلے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اور اس کو ہمارے گئے نور بنادے اور اس کو ہمارے لئے نور بنادے اور اس کو ہمارے لئے مرایت کا ذریعہ بنادے اور اس کو ہمارے گئے رحمت بنادے "۔

"اللهم ذكرنى منه مانسيت وعلمنى منه ماجهلت"

"یا الله یاد کرادے مجھے اس میں سے جو کچھ میں بھول گیا ہوں اور سکھادے مجھے اس میں سے جو کچھ میں نہیں جانتا"۔

"وارزقنى تلاوته آناء اليل واناء النهار وجعله

لى حجة يارب العالمين"

ترجمہ: "اور مجھ کو نصیب فرما اس کی تلاوت دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں، دن اور رات تلاوت کیا کروں یہ نصیب فرما اور بنادے اس کو میرے لئے جمت قیامت کے دن"۔

#### مدیث میں ہے کہ:

"والقرآن حجة لك اوعليك "(مثلوة صغه ٣٨)
"لعنى قرآن جحت موگاتيرے لئے، ياتيرے خلاف"۔
يہ حديث شريف كا ايك كلڑا ہے، پورى حديث يہ ہے كہ:

"عن ابى مالك الاشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملاء الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملان اوتملاء مابين السموات والارض، والصلوة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، و القرآن حجة لك اوعليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها اوموبقها"

(رواه مسلم، مشكوة صفحه ۳۸)

ترجمہ: "حضرت ابومالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روابیت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

پاک رہنا آدھا ایمان ہے، اور الحمد لللہ کہنا اعمال کی ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سجان اللہ والحمد لللہ بھر دیتے ہیں۔ یا فرمایا کہ ہر کلمہ بھر دیتا ہے۔ آسان و زمین کے در میان کے فلاء کو اور نماز نور ہے، اور صدقہ (ایمان کی) دلیل ہے، اور صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن ججت ہے تیرے لئے یا تیرے اوپر، ہر ایک شخص صبح کرتا ہے، بس بیتیا ہے اپنی جان کو، بیس اس کو آزاد کرتا ہے یا اس کو ہلاک کرتا ہے۔ ان کو، بیس اس کو آزاد کرتا ہے یا اس کو ہلاک کرتا ہے۔ ان کا اجلدا)

حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ قرآن کریم تیرے گئے جمت بنے گاقیامت کے دن یا تیرے خلاف جمت بنے گا۔ اب دعا کرو کہ حق تعالی شانہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔

## تلاوت قرآن کی عادت ڈالنے کا طریقہ

دیکھو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ میں نے درجے بیان کردئے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے، اور میں نے کہا کہ سب سے آخری درجہ کم سے کم یہ ہے کہ روزانہ ایک پارہ کی تلاؤت کی جائے تو آخری درجہ پر تو آجاؤ۔ پرائمری پاس ہو تو اس کو تعلیم یافتہ نہیں کہتے۔ تعلیم یافتہ کا لفظ بولا جاتا ہے میٹرک کے بعد۔ یعنی میٹرک کے بعد اس کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں۔ جس نے دو چار جماعتیں پڑھی ہوں اس کو تعلیم یافتہ نہیں کہتے۔ ایک دو رکوع اگر پڑھو گے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں میں نام آئے گا، اپنا نام تبدیل کرواؤ، کم سے کم آخری درجے پر تو آجاؤ۔ شروع شروع میں چلو پرائمری ہی سہی۔ پرائمری کروگے تو درجے پر تو آجاؤ۔ شروع شروع میں چلو پرائمری ہی سہی۔ پرائمری کروگے تو

میٹرک بھی کرلو گے۔ پہلے پرائمری کرو گے پھر مڈل کرو گے پھر میٹرک ہوگا، تو بھئ شروع شروع میں اگر زبان نہیں چلتی تو تھوڑا پڑھو، پاؤ آدھ پاؤ، لیکن پڑھتے جاؤ۔

تم دنیا کے معاملات میں تو ترقی پر ترقی چاہتے ہو، لیکن آخرت کے معاملے میں، دمین کے معاملے میں، قبر کے معاملے میں، حشر کے معاملے میں، اتنی تو ترقی کرو کہ پہلی جماعت سے ہی شروع کرو، لینی ایک دو رکوع سے ہی شروع کرو، کیکن اس کو معمول بنالو۔ روزانہ کا۔ این خوراک بنالو، قرآن کریم تمہاری خوراک بن جائے اور پھراس پر ترقی کرتے کرتے تمہارا نمبریہاں تک آجائے کہ ایک بارے کی تلاوت تمہاری خوراک بن جائے۔ اور پھراس سے آگے اللہ تعالی توفیق عطا فرمادے۔ میرے والد ماجد " (الله تعالی غربق رحمت فرمائے) جج کے کئے تشریف کے گئے تھے، مجھے بھی ساتھ لے گئے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہمیں کافی روز ٹھہرنا پڑا، الحمداللہ پورے سفرمیں چار مہینے لگ گئے۔ والد صاحب کا پورے سفر میں ۱۵ بارے کا معمول تھا، ایک دن مجھے کہنے گے کہ مولوی صاحب سیجھ سرمیں درد رہتا ہے، میں نے کہا جی ذرا تلاوت تھوڑی کم کردیجئے۔ حفظ نہیں تھا، اور ایسے ہی پرانے زمانے میں میاں جی سے پڑھا تھا، پورا صحیح بھی نہیں تھا لیکن پندرہ پارے روزانہ کا معمول تھا۔ دوسرے دن قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ میرے کہنے پر بانچ بارے کم کردئے اور روزانہ دس بلوے کا معمول بنالیا تھا، یہ تو سفر حج کا معمول رہا اور رمضان المبارک میں روزانہ کا دس یارے کا معمول تھا۔

لہذاتم چاہو تو ترقی کر سکتے ہو مگر تھوڑی ہمت کرو۔ دل میں شوق پیدا کرو۔ اور جب یہ چائ لگ جائے گی تو ان شاء اللہ چھوٹے گی نہیں۔ اللہ تعالی توفیق

#### معطا فرمائے۔

#### وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين



# حقوق الله

اور ذكر الله كى فضيلت



# الرسود والتانين

عنوان

- اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کو تاہی نہ کرو
  - ایمان ویقین لانے میں کو ایم
    فرائض میں کو تاہی
    نیک اعمال میں کو تاہی
    مرنے والے کی حسرت
    پیجوں اور جھوٹوں کے د
    مخلوق کے ساتھ انصافہ ایمان ویقین لانے میں کو تاہی

    - \* مرنے والے کی حسرت
  - ہجوں اور جھوٹوں کے درمیان امتیاز
    - مخلوق کے ساتھ انصاف کرو
    - اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو
      - \* الله کے راستے میں جہاد کرو
- الله تعالى ابل ايمان كى جان ومال كو خريد چكاہے
  - الله تعالیٰ کے بینے ہوئے لوگ
  - مسلمان الله تعالی کا فرمانبردار ہو تاہے
  - لاؤ ڈاسپیکریر درود وسلام پڑھناریا کاری ہے

عنوان فهرست ذكرالله دىن كى بنيادى باتيں \* ذكر كامفهوم \* ذکر کی کثرت مطلوب ہے \* ذکر اللی سے دلوں کی زندگی ہے \* نفس کی ریاضت ضروری ہے \* نفس ہے شرائط طے کر کے پھراس کی نگرانی کی جائے 🔅 نفس کی فہمائش کرو \* اصلاح کے لئے نعمتوں کامراقبہ \* این کو تاهیوں کا مراقبہ اور استغفار این حاجتی الله تعالی کی بارگاه میں بیش کرو \* خطبه شریفه کادو سرامضمون 🗱 کل کی تیاری آج کرو اینے اور اللہ کے درمیان کامعاملہ درست کرو

# بليم الخرائع

# حقوق الله

الحمد للله نحمده ونستعينه ونستغفره و نؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلامضل لهومن يضلله فلاهادى لهونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له، ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كشيرًا كثيرا اما بعد! فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة التي خطبها في اول جمعة صلاها بالمدينة في سالم بن عوف: "خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله ، قد علمكم الله كتابه، ونهج لكم سبيله، ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، فاحسنوا كما احسن الله اليكم، وعادوا

اعدائه، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وسماكم المسلمين......"

(حيات الصحابه جلد ٣ صفحة ٢٩٦، بدايه والنهايه جلد ٣ صفحه ٢١٣)

ترجمہ: "اپنا حصہ کے لو، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوتاہی نہ کرو، اس نے تمہیں اپنی کتاب کی تعلیم فرمادی ہے، اور تمہارے لئے اپنا راستہ واضح کردیا ہے، تاکہ وہ جان کے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، پس تم احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، اور اس کے دشمنی رکھو، اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستہ میں جہاد کو چن لیا کہ اس کے راستہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستہ میں جہاد کو جن لیا کہ اس کے راستہ میں جہاد کا حق ہے، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے، وہ دلیل کے واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جس کو خیر نیل کے واضح ہونے کے بعد ہیں کہ اور نہیں ہے وہ دلیل کے واضح ہونے کے بعد حیا، اور نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ تعالیٰ (کی توفیق) کے بعد ہیں۔

یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہلا خطبہ جمعہ ہے، اس خطبہ میں پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ ''اللہ کا تقویٰ (اللہ سے ڈرنا) اس کی ناراضگی سے بچاتا ہے، اس کی سزا سے بچاتا ہے، اور اللہ سے ڈرنا چہروں کو سفید کرتا ہے، درنا چہروں کو سفید کرتا ہے، درنا چہروں کو سفید کرتا ہے، در اور درجے کو بلند کرتا ہے۔

اس کے بعد وہ جملے ہیں جو میں نے اس وقت پڑھے ہیں ان میں ارشاد فرمایا: "اپنا حصہ لے لو، اور اللہ کے معاملہ میں کو تاہی نہ کرو"۔ "اپنا حصہ لے لو" لیعنی اعمال كا حصه بيبال سے حاصل كركے جاؤ، دنيوى ذندگى ميں تمہارا حصه، جو تمہيں مرنے كے بعد كام آئے گا يبى اعمال صالحہ بيں، اسى طرح جو مال تم نے رضائے اللى كے لئے اللہ تعالى كے راستہ ميں خرچ كرديا وہ تمہارا حصه ہے، لہذا جب دنيا سے جاؤ تو بيبال سے ابنا حصه وصول كركے جاؤ۔

## الله تعالیٰ کے معاملہ میں کو تاہی نہ کرو

''اور الله تعالیٰ کے معاملہ میں کو تاہی نہ کرو''۔ قیامت کے دن کافر کہیں گے کہ:

> "يحسرتى على ما فرطت فى جنب الله وان كنت لمن السخرين" (الزم: ۵۲)

> ترجمہ: "ہائے میری حسرت! اس پرجو کو تاہی کی میں نے اللہ کے معالمہ میں، اور بے شک میں تھا ہنسی کرنے والول میں سے"۔

پس اللہ کے معاملہ میں کو تاہی نہ کی جائے، اور اس کے معاملہ میں کسل یعنی کستی سے کام نہ لیا جائے، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، وہاں اس چیز سے بھی پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ میں کسل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کسل کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق اوا کرنے کے معالمے میں سستی کا بر تاؤ کرنا، سستی سے کام لینا۔

## ایمان و یقین لانے میں کو تاہی

الله تعالیٰ کے معاملے میں سستی کرنا، اس کی ایک صورت تو سب سے بڑی

کفار میں بائی جاتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالی پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالی کے احکام رسولوں پر، اللہ تعالی کی کتابوں پر، اللہ تعالی کے فرشتوں پر، اللہ تعالی کے احکام پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ چیز اللہ تعالی نے ہمیں نفیب فرمادی، یعنی ایمان، یہ بہت بڑی دولت ہے اور اس نعمت پر اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے، لیکن ایمان کے بھی مختلف درجات ہیں، ایمان، ایمان میں بھی فرق ہے، تو کوشش کرنی چاہئے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے درجات میں تق عطا فرمائے اور ہمیں کامل ترین ایمان نفیب فرمائے آمین۔ درجات میں ترقی عطا فرمائے اور ہمیں کامل ترین ایمان نفیب فرمائے آمین۔

## فرائض میں کو تاہی

ایمان کے بعد دو سرا درجہ اعمال کا ہے، اور اعمال میں سے سب سے اول فرائض کا درجہ ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوۃ فرض ہے، اگر مالی و بدنی استطاعت ہے تو جج فرض ہے، اسی طرح جو حقوق واجبہ ہیں، ان کے ادا کرنے میں سستی نہ کی جائے۔

ہم سے جو فرائض و واجبات ادا کرنے میں غفلت ہوجاتی ہے، کو تاہی ہوجاتی ہے، یہ اس لئے ہوتی ہے کہ ہمیں ان فرائض و واجبا کی اہمیت کا اندازہ نہیں، اور ان کو ترک کرنے کے وبال کا احساس نہیں، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ان فرائض میں کو تاہی کرنے سے ہمارا کتنا نقصان ہورہا ہے تو ہم ان کے بجالانے میں بھی سستی نہ کریں، بھی سستی نام کو بھی نہ آئے، اور برا ماحول بھی سستی پیدا کر تا ہے، اچھا خاصہ وین دار آدمی اگر بے دین لوگوں میں چلا جائے، جن کو دین کی پرواہ نہیں، تو یہ بھی ڈھیلا ہوجائے گا، اور ایک آدمی جو دین کے اعتبار

ے سُست ہے، اگر اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور وہ کسی اچھی محفل میں چلا جائے، اچھے ماحول میں چلا جائے، وہاں اس کو پچھ وقت گزار نے کا موقع ملے تو اس کی ستی بھی کافور ہوجائے گی، ہمارے وہ نوجوان جو پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، جب تبلیغ میں نکلتے ہیں تو تجد بھی پڑھنے لگتے ہیں، اور چند دن میں تہجد گزار بن جاتے ہیں، اس لئے کہ ان کو محبد کا پاکیزہ ماحول ملا ہے، اور معاشرے کے گندے ماحول سے ان کو نکلنے کا موقع ملا ہے، اس وقت تو ان کا موقع ملا ہے، اس وقت تو ان کا ماحول محدود ہو تا ہے، شب و روز اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ماحول محدود ہو تا ہے، شب و روز اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا سانا ہو تا ہے، ذکر ہے، تبیع ہے، نماز ہے، دعوت ہے، ماحول تا باخول میں اللہ علیہ النوض تبلیغ میں نکلنے کے بعد آدمی کو سرایا خیر کا ماحول مل جاتا ہے، اور آدمی کے مزاج پر اس ماحول کے اثرات پڑتے ہیں، اس لئے میں اپنے عزیز نوجوانوں کے لئے تبلیغ میں نکلنے کو ضروری سجھتا ہوں، تاکہ یہاں کے زہر یلے ماحول نے ان کی اصلاح ہوجائے، اور اس زہر کا تریاق مہیا ہوجائے۔

## نیک اعمال میں کو تاہی

اور تیسری قتم کی سستی یہ ہے کہ ان چیزوں میں کو تاہی جو فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، فرائض اور واجبات کو تو آدمی ادا کر تا ہے، لیکن دو سری جو عباد تیں ہیں نقلی، ان میں نفس کہتا ہے، چلو یہ چیز کوئی فرض تو نہیں، نہ کرو، لیکن قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ ہم نے کتنی دولت کھودی، اور ہمارے نفس نے تسابل بیندی اور سستی سے کام لے کر کتناخسارہ اٹھایا، اس لئے اس معاملے میں بھی جہاں تک اپنے امکان میں ہو سستی نہ کی جائے، فرائض کے بعد نوافل میں بھی جہاں تک اپنے امکان میں ہو سستی نہ کی جائے، فرائض کے بعد نوافل

ادا كرنے ميں اور دو سرے نيك كام كرنے ميں، اگرچہ يہ چيز فرائض ميں شامل نہيں، مگر آخرت كا ذخيرہ جمع كرنے كے لئے ضرورى ہے۔

## مرنے والے کی حسرت

ایک حدیث میں ہے:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن احد يموت الاندم قالوا وما ندامته يا رسول الله ! قال ان كان محسناندم ان لايكون ازداد وان كان سيئا ندم ان لايكون نزع واه الترمذي "(شَاوة: ٣٨٣)

ترجمہ: "آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی مرتاہے اس کو ندامت ضرور ہوتی ہے، چاہے نیک ہو، چاہے بد ہو، اچھا ہو، یا برا ہو، پھر اس کی تشریح فرمائی کہ نیک آدمی کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ نیک اندی کو جسرت ہوتی ہوتی اور برے آدمی کو حسرت ہوتی ہے کہ وہ برائیوں نہ جمع کرلیں، اور برے آدمی کو حسرت ہوتی ہے کہ وہ برائیوں سے کیوں باز نہ آیا، اور اس نے توبہ و استغفار سے تدارک کیوں نہ کرلیا۔ (مشکوۃ صفحہ ۴۸۳)

الغرض نیک آدمی کو بھی یہ حسرت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں نیکیوں کا سکہ چلے گا، اب جس کی جیب میں جتنے بیسے ہیں وہ اتن ہی چیزیں خرید سکتا ہے، اور وہاں چیزیں بہت سستی ہلتی ہیں، لیکن جیب میں پیسے بھی تو ہوں، تو چیزیں بہت سستی ہلتی ہیں، لیکن جیب میں پیسے بھی تو ہوں، تو اس وقت آدمی للچائے گا اور اس کو یہ حسرت ہوگی کہ اے کاش! میں زیادہ ہے

زیادہ نیکیاں لے کر آتا، تو آج زیادہ سے زیادہ یہاں کی چیزیں خرید سکتا، وہاں کی چیزیں خرید سکتا، وہاں کی چیزیں کیا ہیں؟ جنت کے درجات، وہاں نیکیوں کے حساب سے درجات ملیں گے، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں کہ دنیا سے اپنا نیکیوں کا حصہ لے کر جاؤ، اور اللہ تعالی کے معاملہ میں سستی اور کو تاہی نہ کرو۔

### سیوں اور جھوٹوں کے درمیان امتیاز

اس کے بعد فرمایا "اللہ تعالی نے اپی کتاب تم کو سکھادی ہے، اور اپنے تک چہنے کا راستہ تمہارے سامنے کھول دیا ہے، ہدایت کو واضح کردیا ہے " اب چلنا تمہارا کام ہے، اللہ تعالی سے مدد مانگتے رہو، اور چلتے رہو اور یہ اللہ تعالی نے اس لئے کیا ہے "تاکہ اللہ تعالی ظاہر کردے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ظاہر کردے جھوٹوں کو"۔ سچے اور جھوٹے الگ الگ ہوجا کیں۔ یہاں بھی اللہ تعالی سچے اور جھوٹے کے در میان فیصلہ کردیتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جب یہ اعلان ہوگا: "وامتازوا الیوم ایسا المحرمون" (سورة پنین) جب یہ اعلان ہوگا: "وامتازوا الیوم ایسا المحرمون" (سورة پنین) دی محرموا تم الگ ہوجائے"۔

نعوذ بالله، ثم نعوذ بالله، الله تعالى پناه ميں رکھيں۔ جب تھم ہوگا کہ اے مجرمو الگ ہوجاؤ! مجرم فرمال برداروں سے الگ ہوجائیں گے، تو اس دفت سے اور جھوٹے کے درمیان پورا امتیاز ہوجائے گا۔ حق تعالی شانہ ہماری پردہ دری نہ فرمائے اور ہماری حالت پر رحم فرمائے آمین۔

## مخلوق کے ساتھ انصاف کرو

آگے فرمایا "تو تم بھی احسان کرو جس طرح اللہ تعالی نے احسان کیا تم پر"

قرآن کریم میں قارون کی قوم کا یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ قارون کو نصیحت کرتے ہوئے لوگوں نے یہ کہا ''اس خزانے پر اتراؤ نہیں، اللہ تعالی اترانے والوں کو پہند نہیں فرماتے، تم اپنے اس خزانے اور مال و دولت کے ذریعہ آخرت کا گھر تلاش کرو، اور دنیا میں جتنا تمہارا حصہ ہے اس کو نہ بھولو''۔ دنیا میں تمہارا اتنا حصہ ہے، دو روٹیاں کھالیں، کپڑا بہن لیا، رہنے کا مکان ہو ٹوٹا بھوٹا، تمہاری جو بنیادی ضروریات ہیں، جن پر زندگی کا مدار ہے بہی تمہاری ہیں اور بس، اس سے بنیادی ضروریات ہیں، جن پر زندگی کا مدار ہے بہی تمہاری ہیں اور بس، اس سے ذیادہ تمہارا کچھ نہیں'۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ:

"يقول ابن آدم مالى مالى قال وهل لك يابن آدم الايا اكلت فافنيت اولبست فابليت اوتصدقت فامضيت" (مشكوة صغيه ٣٠٠)

"آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال، میرا مال، آدم کے بیٹے! تیرا مال نہیں گر وہ جو تونے کھالیا، کھاکر ختم کردیا، یہن لیا، یہن کر بوسیدہ کردیا، یاصدقہ کرکے آگے بھیج دیا اور اپنے لئے ذخیرہ کردیا، اس کے علاوہ جتنا مال ہے وہ تیرا نہیں ہے تجھے غلط فہمی ہے یہ تو دو سرول کا ہے"۔

تو قارون کی قوم اسے نصیحت کررہی ہے کہ جو مال اللہ تعالی نے تجھے عطا فرمایا ہے، اس سے آخرت خریدہ، ایک بات، دو سری بات یہ کہ دنیا میں جتنا تمہارا حصہ ہے اس کو نہ بھولو کہ تمہارا حصہ بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور جس طرح اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دو سروں پر احسان کرد، اللہ تعالی نے تم ہیں دو سروں کو دو، اور یہ نہ سمجھو کہ دو سروں کو دوں گر و سروں کو دوں گاتو میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ این ضرورت رکھ کر باقی دو سروں کو دے

دو، حفرت اساء الله بنت ابی بکر خفرت عائشہ صدیقہ کی بہن اور حفرت ابوبکر صدیق کی بہن اور حفرت ابوبکر صدیق کی میں صدیق کی صدیق کے سلسلہ میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ بوچھا کہ میں گھر میں صدقہ وغیرہ کر سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں کر سکتی ہواور پھر فرمایا:

"ولا تمصی فیحصی الله علیک ولا توعی فیوعی الله علیک ولا توعی فیوعی الله علیک" - (مثلوة صفی ۱۲۳) ترجمه: "اور گن گن کر نه دیا کرو، ورنه الله تعالی بھی گن گن کر دیا کرے نه رکھاکر، ورنه الله تعالی تم پر بند کردے گااور بند کرکے نه رکھاکر، ورنه الله تعالی تم پر بند کردے گا"۔

الله تعالی نے تمہیں ان گنت دیا ہے، تم بھی ان گنت دو، الله تعالی نے تم کو فیاضی ہے دیا ہے، اس فیاضی ہے دو، الله تعالی نے تم کو طاقت دی ہے، اس طاقت کو لوگوں کی بھلائی پر خرچ کرو، مال دیا ہے مال کو خرچ کرو الله تعالی کے بندوں کی بھلائی کے لئے۔ اس طرح جتنی صلاحیتیں اور قوتیں الله تعالی نے بندوں کی بھلائی کے لئے۔ اس طرح جتنی صلاحیتیں اور قوتیں الله تعالی نے تمہیں دی ہیں ان کو خلق خدا پر خرچ کرو اور ان پر رحم کرو۔ مشہور حدیث ہے:

"النحلق عيال الله فاحب النحلق الى الله من احسن الى عياله" - (مثكوة صفح ٣٢٥)

ترجمہ: "مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا

#### ایک اور حدیث میں ہے:

"الواحمون يوحمهم الوحمن اوحموا من في الارض يوحمهم الوحمن الحموا من في السماء" (مثلاة صفحه) ترجمه: "رحم كرن وحم كرتا هے، تم زمين دانوں پر وحمٰن وحم كرتا ہے، تم زمين دانوں پر وحمٰ كرے گا"۔ دانوں پر وحم كرو آسمان والا تم پر وحم كرے گا"۔ تم زمين والوں كے ساتھ حسن سلوك كرو اللہ تعالى تمہارے ساتھ حسن سلوك كرو اللہ تعالى تمہارے ساتھ حسن سلوك كرے گا۔

### اللہ کے دشمنوں سے دستمنی رکھو

اس کے بعد فرمایا: وعادوا اعدائه "اور الله تعالی کے دشمنوں سے دشمنی رکھو"۔ الله تعالی کے دوستوں سے محبت رکھو، اگر الله تعالی کے دوستوں سے دوستی نہیں تو تمہیں پاس محبت نہیں، اور اگر الله تعالی کے دشمنوں سے دشمنی نہیں تو باس غیرت نہیں ہے، اور یہ دونوں علامتیں ہیں ضعف ایمان کی اور الله تعالی سے کمزور تعلق کی۔ ایک حدیث میں ہے:

"من احب للله ، وابغض للله ، واعطى للله ، ومنع للله فقد استكمل الايمان" - (مثلوة صفي ١٨) ترجمه: "جس نے محبت كى الله كے لئے، اور دشمنى كى الله كے لئے، اور دشمنى كى الله كے لئے، اور در ديا الله كے لئے، اس نے اپنے ايمان كو كامل كرليا"۔

ایک اور حدیث میں فرمایا که:

"ان احب الاعمال الى الله تعالى المحب فى الله والبغض فى الله و رواه احمد" (مشكوة: ٣٢٧) ترجمه: "الله تعالى كو سب اعمال ميں سے سب سے زياده محبوب عمل ہے الله كى خاطر كى سے محبت ركھنا اور الله تعالى كى خاطر كى حاطر كى خاطر كى

افسوس ہے کہ جمارے بہال یہ چیز مفقود ہے، کیونکہ جمارا رابطہ اللہ تعالیٰ سے مفقود ہے یا کمزور ہے، جب کہا جاتا ہے، کہ فلال قسم کے لوگوں کے ساتھ لین دین نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ بھی تو لین دین کی اجازت ہے، جب کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو جو دین اسلام کے باغی ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں مثلاً مرزائی، ان کو اپنی تقریبات میں نہ بلاؤ اور خود ان کی تقریبات میں نہ جاؤ، تو آپ لوگ بہانہ بنالیتے ہیں، اور میں ولیے بھی آپ لوگوں کو جیل تو نہیں بھجوادوں گا، (میرے سامنے بہانے بنانے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟) لیکن اگر کل اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کرلیا کہ میرے دشمنوں سے کیوں تعلق رکھا تھا تو پھر کیا جواب ہوگا؟ وہ جواب سوچ کر لے جائے۔

غرضیکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: "عادوا اعدائه" "اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو"۔

اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ دشمن سے دوستی رکھتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ دشمن سے دوستی رکھنے والا دشمن ہوتا ہے، گویا تم اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرکے اللہ تعالی سے اپنی دشمنی کا اعلان کرتے ہو، تم اینے دنیاوی تعلق کرلیتے ہو جو تمہارے اینے دنیاوی تعلق کرلیتے ہو جو تمہارے

دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں، تم ان کے یہاں نہیں جاتے، کیونکہ وہ فلاں فلاں آدمی سے تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ تمہارے تعلقات کشیدہ ہیں، تمہاری انا اس کو برداشت نہیں کرتی کہ تم اپنے دشمنوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں سے تعلق رکھو، تو ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت اس چیز کو کیسے برداشت کرے گی کہ تم اس کے دشمنوں سے تعلق رکھو۔

#### الله کے راستہ میں جہاد کرو

آگے ارشاد فرمایا کہ: "وجاهدوا فی اللہ حق جہادہ" "اللہ تعالیٰ
کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے اس کے راستے میں جہاد کرنے کا"۔
اس کے راستے میں جہاد کرنے کا کیا حق ہے؟ کہ جان کا نذرانہ بیش کرنے کی ضرورت ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر بیش کردو۔ اور کہو کہ ۔

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

ایک جہاد میں دو صحابی گئے، ایک کہنے گئے کہ میں دعاکر تا ہوں تم آمین کہو اور تم دعاکرو تو میں آمین کہوں گا۔ ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعاکی کہ یا اللہ!کل کافروں سے مقابلہ ہونے والا ہے، میرے مقابلہ میں بڑا ساکافر آئے، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شخت دشمن ہو، میرا اس سے سخت مقابلہ ہو، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرمائیں اس کو قتل کردوں، دو سرے نے کہا مقابلہ ہو، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرمائیں اس کو قتل کردوں، دو سرے نے کہا آمین، اب دو سرے نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ!کل مقابلہ ہونے والا ہے، کہنے میں کافروں کو قتل کردوں، اس کے بعد مجھ کو جام شہادت نصیب فرما، میں تیرے راستے میں شہید ہوجاؤں، جب آپ قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں کہ تیرے راستے میں شہید ہوجاؤں، جب آپ قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں کہ

تجھے کیوں زخمی کیا گیا، کیوں قتل کیا گیا، کیوں تیرے تلوار ماری گئی، کیوں تجھے نیزہ لگایا گیا؟ تو میں کہوں یا اللہ یہ آپ کی خاطر کیا گیا ہے، صرف آپ کی خاطر آپ کی خاطر آپ کی خاطر آپ کے خاص سرہ نے اپنے احباب آپ کے نام کے لئے۔ جیسے حضرت مرزا جان جاناں قدس سرہ نے اپنے احباب سے فرمایا تھا کہ ہماری قبر پر یہ شعر لکھ دینا ۔

بہ لوح تربت ما یافتند از غیب تحریرے کہ ایں مقتول راجز بے گناہی نیست تقفیرے

"ہماری تربت کی لوح پر لوگوں کو غیب سے یہ تحریر لکھی ہوئی ملی کہ یہ جو اس قبر میں مقتول پڑا ہوا ہے ہے " ماہی کے سوا اس کا اور کوئی گناہ نہیں تھا"۔

حضرت قدس سرہ کو شیعوں نے شہید کردیا تھا، مغرب کے بعد گھر میں گھس گئے اور ذرج کردیا، شہید فی سبیل اللہ ہوگئے۔

غرضیکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جان و مال پیش کردوبہ جان مانگے تو جان ماضر، مال کا نذرانہ مانگے تو مال حاضر، قوتوں اور صلاحیتوں وغیرہ کا نذرانہ مانگیں وہ حاضر، وقت مانگیں وہ حاضر، جو مانگیں وہ حاضر، کیونکہ جو کچھ بھی مانگاہے انہی کی امانت ہے۔

# الله تعالی اہل ایمان کی جان و مال کو خرید چکاہے

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"ان الله اشترى من المومنين انفسهم واموالهم بان لهم المنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون "

ترجمہ: "بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بدلے میں کہ ان کے لئے جنت ہے، جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے ساتھ بھی، قتل کرتے میں اور خود بھی قتل ہوجاتے ہیں"۔

دوسرے لوگوں میں سے کوئی برادری کے لئے قتل ہوتا ہے، کوئی جاہ و
منصب کے لئے قتل ہوتا ہے، اور مومن محض اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے قتل
ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان کی جان و مال کو خرید لیا اور ان کی قیمت ادا کی جاچکی
ہوتا ہے، لیعنی جنت۔
ہے، لیعنی جنت۔
ہے فرمانا:

"وعداعليه حقافي التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم" (التوبه: ١١١١)

ترجمہ: "بہ اللہ کے ذمہ سچا وعدہ رہا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہوسکتا ہے؟ سو تمہیں خوش ہوجانا چاہئے اللہ کے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ اور یہ ہے بڑی کامیانی"۔

جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو صحابہ ﴿ نے کہا واہ! واہ! واہ! واہ! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واہ، واہ؟ صحابہ کرام ﴿ نے کہا کہ یا رسول

الله! الله تعالى خود بى فرمارے بيں كم الله تعالى نے ہم سے ہمارى جان و مال كا سودا کرلیا ہے، اللہ کی قتم نہ ہم اس سودے کو خود توڑیں گے، نہ توڑنے دیں گے، اب وہ سودا ہوچکا، یکا رہے گا، جو چیز ،للہ تعالیٰ نے خریدی ہم اس کو پیش كرنے كے لئے حاضر بيں، اللہ اس سودے كو كيوں توڑيں گے؟ بھى يہ مطلب ہے اس ارشاد کا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے اس کے راستے میں جہاد کرنے کا" مالک کی طرف سے جس چیز کا مطالبہ ہو اس کے لئے تیار ہوجاؤ، کسی تردد اور پریشانی کی ضرورت نہیں، آگے بیجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی جان، مال، عزت، آبرو سے محبت کی ضرورت نہیں، بیوی بچوں سے محبت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ الله کا دیا ہوا ہے، اور وہ ہم سے خرید بھی چکاہے، اور اس کی قیمت بھی ادا کرچکاہے۔ صحابہ کرام ایسے ہی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام ؓ کو جو اللہ نے جیکایا اس بات پر جیکایا، حضرت جی مولانا محمہ یوسف ؓ فرماتے تھے کہ ہم لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو گھروالوں سے کہہ کر جاتے ہیں کہ چائے بنا کرر کھنا، میں واپس آکر بیپوں گا، اور صحابہ کرام "جب مسجد میں جاتے، تو گھر کہہ کر جاتے کہ مسجد میں جارہے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے کسی کام ہے نہ بھیجا تو واپس آجائیں گے، ورنہ انتظار نہ کرنا، تیار ہو کر جاتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس کا کوئی شمہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے دشمنوں سے عداوت ہو، اللہ سے تعلق ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس کی دل میں عظمت ہو، اور اس محنت پر جو کچھ ملنے والاہے، اس کی قدر و قیمت دل میں ہو، تو پھر آدمی محض رضائے اللی کے لئے ہر قربانی دے سکتاہے، اور میال فتوی وماغ سے نہیں دل سے لیا جاتا ہے، کسی جگہ دل کا اور کسی جگہ دماغ کا فتوی چلتا ہے، جب اللہ تعالی کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آجائے تو دماغ سے فتویٰ نہ لو، سوچوں میں نہ بڑو، دل ہے فتویٰ لو۔

### الله تعالی کے جنے ہوئے لوگ

اس خطبہ میں آگے ارشادہ:

"هواجتباكم" "اس نے تہيں چن لياہے"۔

یہ قرآن کی آیت ہے۔ غور کرو اللہ کی مخلوق کتنی پھیلی ہوئی ہے؟ پانچ ارب انسانی مخلوق بتائی جاتی ہے، لیکن ساری مخلوق میں سے اللہ نے تم کو اپنے کئے چن لیا ہے، باقی سب کو چھوڑ دیا، تم اللہ کے چنے ہوئے ہو، اور اس چناؤ پر اس کا جتنا بھی شکر بجالاؤ کم ہے۔ بہت سے لوگ ملازمت کے امیدوار بیٹھے ہوں اور گور نر ہاؤس کی نوکری کے لئے ان میں چند نوجوانوں کو چن لیا جائے اور نگاه انتخاب خود ہی ان پر برجائے، نہ درخواست دی، نہ کسی کی سفارش، نہ رشوت دی۔ مالک نے تمہاری درخواست کے بغیر، سفارش کے بغیراینے کام کے لئے تم کو چن لیا، اپنے وین کے لئے تم کو چن لیا، تم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہو، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی مجتبی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی جماعت میں سے یخ ہوئے ہیں اور تم عام انسانوں کی جماعت میں سے چنے ہوئے ہو۔ اور صحابہ كرام انبياء كرام عليهم السلام كى جماعتوں ميں سے چنے ہوئے ہیں۔ محمه صلى الله علیہ وسلم سے بہتر کوئی رسول نہیں، صحابہ کرام " سے بہتر دوسرے رسولوں کے صحابہ نہیں، اور تم سے بہتر دوسرے نبیوں کی امتیں نہیں۔ مجتبی ہیں، لعنی دے بوئے ہیں۔

#### مسلمان: الله كافرمانبردار موتاب

آگے فرمایا:

"وسماکم المسلمین" "ای نے تہارا نام رکھاہے مسلمان"۔
مسلم کی جمع ہے مسلمین، ہم مسلم ہیں، مسلم کہتے ہیں فرمانبردار کو، ای لئے
لغت کی کتابوں میں اسلام کے معنی ہیں، گردن ڈال دینا، جو کسی کے آگے اپی
گردن ڈال دے، اس کو مسلم کہتے ہیں، اور اللہ نے ہم کو مسلم کہہ دیا، ہماری
سعادت ہے، ہماری خوش قتمتی ہے کہ مالک کی طرف سے ہمیں مسلمین کا
خطاب دیا جارہا ہے، کہ یہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، یہ تم پر عنایت ہے،
نوازش ہے، تم بھی کچھ ان کالحاظ کرو۔ آگے فرمایا:

"ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ولاقوة الابالله"

ترجمہ: "یہ اللہ نے اُس کئے کیا ہے تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہو وہ جمت اور دلیل قائم ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جس کو زندگی حاصل کرنی ہو وہ بھی دلیل اور جمت کے ساتھ زندگی حاصل کرنی ہو وہ بھی دلیل اور جمت کے ساتھ زندگی حاصل کرے اور کوئی طاقت نہیں اللہ کے بغیر"۔

# لاؤڈ اسپیکر پر درود و سلام پڑھناریا کاری ہے

حفرت ابو موی اشعری واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور لوگ جوش میں بلند آواز سے تکبیر پڑھ رہے سے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ''لوگو! تم کسی بہرے یا غائب کو

نہیں بکار رہے" آج کل لاؤڈ اسپیکریر صلوۃ و سلام پڑھنے کا رواح چل نکلاہے، بھی! صلوۃ و سلام پڑھنے کا یہ کون ساطریقہ ہے؟ آخر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ کس کو سنانا چاہتے ہو؟ اگر مخلوق کو سناتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم کو ذرہ برابر بھی تواب نہیں ملے گا؟ بلکہ الٹا موجب وبال ہے، ریاکاری ہے کہ مخلوق کو سانے کے لئے کرتے ہو؟ اور اگر اللہ کو سنانا چاہتے ہو تو وہ لاؤڈ اسپیکر کا مختاج نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ لاؤڈ اسپیکرتم نے شیطان کے کہنے پر لگایا ہے، اس نے تم کو پٹی بڑھائی ہے تاکہ وہ ریاکاری کے ذریعہ تمہارا ثواب غارت کرے، تمام بدعات کی ہی حالت ہے، میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سنت میں نور ہو تا ہے اور بدعت میں شور ہو تا ہے، یہ جو گا گا کر صلوۃ وسلام پڑھتے ہیں ساری زندگی ان کے چہرے یر ڈاڑھی نہیں آتی، ان کو سنت سے کوئی شغف نہیں، ان کو بھی شرم نہیں آئی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لے رہے ہیں تو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی شکل بھی بنالیں، "میرے مولا مدینه بلالو مجھے" یوں ہی گارہے ہیں، یہ تو کنجری بھی گاتی تھی ریڈیو پر، وہ نعت خواں بن گئی، تو ارشاد فرمایا "اے لوگو تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں بکار رہے ہو تم اس کو بکار رہے ہو جو سمیع وبصیر ہے، اور جو تمہارے ساتھ ہے، اور جس کو تم یکار رہے ہو وہ تہاری سواری کی گرون سے بھی زیادہ قریب ہے"۔ ایک بار صحابہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمارا پروردگار جمارے قریب ہے کہ اس سے سرگوشی کریں یا دور ہے کہ ہم اس کو پکار کر کہیں اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی:

> "واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداعاذادعان"

ترجمہ: ''کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں
پوچھیں تو میں قریب ہوں، پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے
میں اس کی پکار سنتا ہوں''۔
ای طرح مشکوۃ شریف میں ہے:

"قال ابوموسى وانا خلفه اقول لاحول ولا قوة الابالله في نفسى فقال ياعبدالله بن قيس الاادلك على كنزمن كنوزالجنة فقلت بلى يارسول الله اقال: لاحول ولاقوة الابالله"-(مثكوة: ٢٠١٠)

ترجمہ: "حضرت الوموی " کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، اور زیر لب پڑھ رہا تھا لا حول ولا قبوۃ الا ہاللہ مجھ سے ارشاد فرمایا" یا عبد اللہ بن قبیں ارابوموی اشعری کا نام عبد اللہ بن قبیں ہے) تم کو جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانہ بناؤں؟" میں نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائے! فرمایا لاحول ولا قبوۃ الا ہاللہ جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانہ علیہ وسلم ضرور بتائے! فرمایا لاحول عبد سے ایک فزانہ ساکھ اللہ علیہ وسلم صرور بتائے! فرمایا لاحول عبد سے ایک فزانہ ولا قبوۃ الا ہاللہ جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانہ ہے"۔

"لاحول" نہیں ہے غلطی اور گناہ سے پھرنے کی طاقت، "ولاقوہ" اور نہ نیکی اور بھلائی پر جما رہنے کی طاقت، "الا بالله" مگر اللہ کی توفیق سے" جو کچھ ہو رہا ہے مالک کی قدرت سے ہو رہا ہے، کوئی گناہ سے بچتا ہے تو اس کی رحمت سے بچتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی رحمت سے کرتا ہے یہ

#### معنی بیں۔ اس کلمہ کے "لاحول ولا قوۃ الابالله۔ وآخر دعوانا ان البحمد للله رب العالمين



# بسر المجالين

# ذكرالله كى فضيلت

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره و نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له، ونشهدان سيدنا وسنبدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كشيرًا كثيرا اما بعد! "فاكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد اليوم، فانه من يصلح مابينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس، ذالك بان الله يقضى على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه، الله اكبر ولا قوة الا بالله العظيم"-

(حيات الصحابه ج: ٣٩٠ نام ١٠٩٠ بدايه والنمايه ج: ٣١٠)

ترجمہ: "پی تم زیادہ کرو اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور آج کے دن کے مابعد کے لئے عمل کرو، اس لئے کہ جو شخص اپنے درمیان کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ درست کرلیتا ہے، اللہ تعالی اس کے درمیان اور لوگوں کے درمیان کے معاملے کے لئے کافی ہوجاتے ہیں۔ وجہ اس کی درمیان ہو لوگ اس یہ ہے کہ اللہ تعالی لوگوں پر فیصلہ فرماتے ہیں اور لوگ اس پر فیصلہ نہیں کرتے۔ اور وہ لوگوں پر اختیار رکھتے ہیں، لوگ اس کے مقابلے میں اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے۔ اور نہیں قوت گراللہ عظمت والے کے ساتھ "۔

### دین کی بنیادی باتیں

یہ آخری جملے اس خطبہ شریفہ کے ہیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جمعہ میں دیا تھا۔ اس خطبہ میں چند ضروری اور بنیادی باتوں کی طرف امت کو متوجہ فرمایا، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر اتن کثرت سے کیا کرو کہ ذکر اللی تمہارے دلوں کی صفت بن جائے، ذکر اللی تمہارے دلوں کی صفت بن جائے، ذکر اللی تمہارے دلوں میں پیوست ہوجائے، اور اس کے نور سے تمہارے دل منور ہوجائیں، اور تمہاری روح اس کی لذت وحلاوت سے سرشار اور مست ہوجائے۔

ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے "حتی یقال انه مجنون" یہاں تک کہا جائے کہ یہ تو دیوانہ آدمی ہے۔ لینی اللہ تعالی کی یاد میں مست اور

دیوانے ہوجاؤ، جیسے آدمی کسی کی محبت میں دیوانہ ہوجاتا ہے۔ تو کثرت ذکر اللی کو اپنا وظیفہ بناؤ، حتی الوسع تمہارا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر ضائع نہیں ہوتا چاہئے۔ ذکر زبان سے بھی کرو، دل ہے بھی کرو، تنہائی میں بھی کرو، مجلس میں بھی کرو، ہمہ وقت اللہ کاذکر کرو۔

#### ذكر كامفہوم

ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو یا تذکرہ کرنے کو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلال آدمی آپ کا ذکر کررہا تھا۔ فکر کے اصل معنی یاد کے ہیں۔ زبان سے یاد کرنا ہے ہے کہ تمہاری زبان پر اللہ کا نام جاری رہے۔ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کوئی نصیحت سے کم کر نصیحت مختصر سی ہو، بات لمبی نہ ہو کہ لمبی بات محول جاتی ہے۔

فرمایا: "لایزال لسانک وطبامن ذکر الله" "تمهاری زبان بمیشه الله کے ذکر سے تر رہنی جائے"۔

اگر تہماری زبان بیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو بس تہمارا کام ہوگیا۔
پس اپی زبان کو ذکر الہی کا عادی بناؤ، جب بھی تہمیں کوئی موقع ملے فوراً اللہ کو
باد کرو تہماری زبان پر فوراً اللہ کا ذکر جاری ہوجانا چاہئے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر
صاحب نور اللہ مرقدہ کا شعرہے ۔

اب یہ عالم ہے ذرا بھی جب تمھی خلوت ہوئی پھر وہی جان تصور، پھر حدیث دل وہی ذراسی فرصت مل جائے، کوئی لمحہ مل جائے بس اللہ کے ذکر میں مشغول

#### ہوجاؤ، یہ ہے کثرت ذکر۔

### ذکر کی کثرت مطلوب ہے

قرآن کریم میں بھی اور حدیث شریف میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا تحکم فرمایا ہے، گر اس کے ساتھ کثرت ذکر کی قید بھی لگائی ہے: "اذکوواال لله ذکواکشیوا" "لیعن اللہ کو کثرت سے یاد کرو"۔

ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ نماز کثرت سے بڑھاکرو، اور دوسری عبادتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ قید نہیں لگائی کہ کثرت سے کیا کرو، لیکن ذکر کے لئے فرمایا "اذکروا الله ذکراکشیرا" "دکثرت سے الله کا ذکر کرو" یہال پر بھی فرمایا "الله کو کثرت سے یاد کرو" اور اس کثرت کی کوئی حد بیان نہیں فرمائی، گویا انی ہمت اور این طاقت کے مطابق جتنا بھی اللہ تعالی کا ذکر کر سکتے ہو کرو، اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرو اتنا یاد کرو کہ اللہ کی یاد تہارے دل کی صفت بن جائے، اور ذكر اللى تمہارے دل كى ايك كيفيت بن جانى چاہئے۔ اور الله تعالى كو اتنا ياد كرو کہ اللہ کا ذکر دو سری تمام چیزوں اور کیفیتوں پر غالب آجائے، جب اس کا غلبہ اتنا ہوجائے تب اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، کیونکہ آدمی کے دل کی جو کیفیت غالب ہوتی ہے وہ دو سری کیفیتوں کو مغلوب کرلیتی ہے۔ اب اگر دن بھرتو ہم دو سرے تذکرے کرس لیکن پھر تھوڑا سااللہ کا ذکر بھی کرلیا کرس، اس ہے تو کھے کام نہیں چلتا، کیونکہ ذکر الہی سے قلب کی غالب کیفیت نہیں بی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو غالب ہوجانا چاہئے تب قلب کی دوسری کیفیتیں مغلوب اور کمزور ہوں گی۔

## ذكراللى سے دلوں كى زندگى ہے

اللہ کے ذکر سے ول زندہ ہوتا ہے، اور ذکر اللی کے بغیر ول مردہ ہے، حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكرابه والذي لايذكر مثل الحي والميت، متفق عليه"-(شاؤة:١٩٢)

"مثال اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی مثال ہے"۔

ذکر اللی کرنے والا زندہ ہے، اور جو شخص ذکر اللی سے محروم ہے وہ مردہ ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ "یا اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں شکر کرنے والی زبان کا، اور یاد کرنے والے دل کا"۔ کہ اپنے لطف واحسان سے زبان شاکر عطا فرمادے اور دل ذاکر عطا فرمادے جو صرف اس اللہ کو یاد کرے۔ اللہ تعالی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہم سب کو بھی یہ دولت نصیب فرمائیں۔

### نفس کی ریاضت ضروری ہے

اور ایک بات خاص تجربہ کی عرض کرتا ہوں کہ آدمی کا نفس شتر بے مہار - ہے، یہ جلدی سے قابو میں نہیں آتا، یہ اپنی مرضی کا مالک ہے، کبھی اس کی موج ہوئی اور اس کو نشاط ہوا تو سارے کام اس سے کروالو، اور کبھی نشاط نہیں ہوتا تو یہ فرض بھی ادا کرکے نہیں دیتا۔ البیلا قتم کا مزاج ہے نفس کا، کبھی کسی

طرف مجھی کسی طرف، اس میں پختگی اور متنقل مزاجی نہیں۔ جیسے انجان گھوڑا جو سوار کے قابو میں نہیں آتا اور صحیح رفتار نہیں بکڑتا ہے۔ تو ہی حال نفس کا بھی ہے کہ یہ بھی بغیرریاضت اور سدھانے کے صحیح کام نہیں کرتا۔ اس سے کام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر روزانہ کا کام لگادو اور اس سے کہہ دو کہ برخوردار اتنا کام تو تم سے کروانا ہے۔ تم چاہے میں کرو چاہے چیں کرو، اتنے دانے تو تجھ سے پیوا کے چھوڑنا ہے۔ تم نوکر ہو، مزدور ہو، اتنی نوکری تو تم ہے لینی ہے۔ بھی ملازم رکھتے ہو تو اس سے وقت پر ڈیوٹی لیتے ہو اور پوری ڈیوٹی لیتے ہو۔ اگر مجھی دریہ ہے آتا ہے تو تنبیہ کرتے ہو کہ میاں وقت پر آیا کرو، اس طرح ہم بھی بارگاہ البی کے نوکر ہیں، ملازم ہیں، بندے ہیں، ہمیں بے شار تعتیں دے کر طاعت وہندگی کی ڈیوٹی پر لگایا ہے۔ تو اللہ کے بندے نفس کے ساتھ طے کر لیتے ہیں کہ بھی اتنا کام تو تم سے کروانا ہے، اتنی تلاوت روزانہ کروانی ہے، اتنی نماز تم سے روزانہ پڑھوانی ہے۔ (ایک تو فرض نمازیں ہیں، کچھ نفل نمازیں بھی اس کے ساتھ رکھو، تھوڑی بہت کام دیں گی)۔ اتنا ذکر وتسبیحات تم سے کروانا ہے، اور اسی طرح جن حضرات کو مال عطا فرمایا ہے، وہ نفس کے ساتھ طے کرلیں کہ اتنا صدقہ تجھ سے دلوانا ہے، اسی طرح آگے چلے جائے کہ نفس سے کہا جائے کہ ملے کے اندر ایک شخص کی اعانت بھی تجھ سے کروانی ہے، ہارے وعوت و تبلیغ والے حضرات یہ کچھ آگے نکل جاتے ہیں، نیکی میں آدمی جتنا آگے نکل جائے اچھا ہے، اتنا کام تم سے دعوت و تبلیغ کا لینا ہے، مسجد میں آتے ہو تو اعتکاف کی نیت سے بیٹھو، اس سے یہ بھی طے کروالو کہ اتن دریہ حمہیں مسجد میں بٹھانا ہے۔

## نفس سے شرائط طے کرکے پھراس کی نگرانی کی جائے

امام غزالی فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ اس طرح باتیں طے کرنے کو "مشارطه" كہا جاتا ہے۔ یعنی نفس سے ملازمت كی شرائط طے كرنا كه يه يه كام تم نے کرنے ہیں اور جس طرح ملازمین پر ایک گرال مقرر کردیا جاتا ہے، کہ ملازم صحیح کام بھی کررہے ہیں یا نہیں؟ اس طرح جب تم نے نفس کے ساتھ "مشارطه" كرليا اور شرائط طے كركے اب اس كو كام ميں لگاديا تو اس كى تكرانى بھی کرو، اور یہ دیکھتے رہو کہ جتنا کام اس کے ذمہ لگایا تھاوہ ٹھیک سے کر بھی رہا ہے یا نہیں؟ اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اور پھر سارے دن کے اعمال پر نظر ڈالتے ہوئے رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرد۔ جس طرح دکاندار اپنے ملازمین سے شام کو پورا حساب لیتا ہے۔ اور پھراگر اس نے اپنے ذمہ کے کاموں میں سستی یا کو تاہی کی تھی اس پر اسے مناسب سزا بھی دو۔ الغرض اینے نفس کو سدھانے اور رام کرنے کے لئے تہیں اس کو چار مراحل سے گزار نا ہوگا۔ یہلے مشارطہ کرو، پھر مراقبہ کرو، پھر محاسبہ کرو، اگر کوئی صحیح عذر پیش کرتا ہے تواس کو قبول کرلواور اگر ہے جا تاویل کر تاہے تو اس کے ساتھ "معاقبہ" کرو (یعنی مناسب سزا دینا) اگر اس کو ریاضت کے ان چار مراحل ہے گزارو گے تو یہ گھوڑا صحیح چلے گا اور رفتہ رفتہ سیدھا چلنے کا عادی ہوجائے گا۔ ورنہ یہ ہیشہ شتر ا مہار رہے گا، کہ جد هر منہ اٹھا چل دیا، جی میں آیا تو کچھ کرلیا، ورنہ اڑیل شو بن گیا، للذا اینے نفس کو بھی شتر بے مہار نہ چھوڑو، بلکہ اس پر پابندیاں لگاؤ، اور اس کو مجاہدے کا عادی بناؤ بعض اکابر ایسے ہیں کہ بارہ سال تک اپنے نفس کو یانی نہیں دیا۔ چنانچہ مولانا الیاس کا قصہ ہے کہ طبیب نے یانی منع کردیا تھا تو باره سال نہیں پیا۔ توبات بہاں سے چلی تھی کہ آپ نے ذکر اللہ کے فضائل من گئے، اور من کر گھر چلے گئے اور بس اتنا کہہ دیا کہ مولوی صاحب نے بڑی اچھی حدیث بیان فرمائی تھی، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ سنا گر اپنے نفس کو عمل کی لائن پر نہیں ڈالا، اگر تم اپنے نفس پر قابو نہیں پاسکتے اور اس کو سدھانے سے عاجز ہو تو اس کو کس شخ کے سپرو کردو، اور اس کی ہدایت کے مطابق اس کو چلاؤ، گورٹ کو سدھانے اور اس کو رفقار سکھانے کے لئے سائیس کے حوالے کردیا گورٹ کو سدھانے اور اس کی ریاضت کراتا ہے، جس طرح گھوڑے کو سدھانے کا ایک مستقل فن ہے اس طرح نفس کو سدھانے کا بھی فن ہے، اس کو کسی ماہر کے سپرو کرو گئ تو وہ اس کے سارے کس بل نکال دے گا، اس لئے عارف فرماتے ہیں کہ ۔ ۔

#### نفس ناتوال كشت الاظل يير

### نفس کی فہمائش کرو

اپ نفس کی فہمائش کرو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت تنہائی کا مقرر کرلو، اور اپ نفس کو خطاب کرو، پہلے اسے اللہ تعالیٰ کے انعام واحسانات یاد ولاؤ کہ اے نفس! دیکھ کہ اللہ نے تجھے صحت عطا فرمائی ہے، قوت عطا فرمائی ہے اور تجھ پر بے شار احسانات فرمائے ہیں، تیرے لئے خیراور بھلائی کے تمام اسباب مہیا فرمائے ہیں، پھراس کو قبر وحشریاد دلاؤ کہ تجھے دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جانا ہے، اگر تو نیک بن کر گیا تو تیرے لئے راحت ہی راحت ہے، ورنہ قبر کی تنہائی کا، وہاں کی خیوں کا، وہاں کے سانپ اور بچھوؤں کا تجھے سامنا کرنا ہوگا۔ الغرض جو کہاں کی خیوں کا، وہاں کے سانپ اور بچھوؤں کا تجھے سامنا کرنا ہوگا۔ الغرض جو کہی آنے والا ہے اس کو یاد دلاؤ، پھراس سے کہو کہ

تو مجھ كمالے، ونياسے خالى ہاتھ نہ جا، جب وہ كام كرنے پر آمادہ موجائے تواس سے پوچھو کہ کتناکام کیا کرے گا؟ وہ کام اس کے ذمہ لگادو، اگر خود فیصلہ نہیں كرسكة توشيخ سے مشورہ كراو، إور استادكي ضرورت اس كئے پيش آتى ہے۔ تم جانتے ہو کہ بچے بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر میاں جی نہ ہوں تویہ بچے نہیں پڑھیں گے، استاد سر پر ڈنڈا لے کر کھڑا رہے تو پڑھتے ہیں۔ تو یہ نفس بھی بچہ ہے۔ امام بھیری فرماتے ہیں کہ وونفس مثل بجہ ہے اگر زبروستی اس کا دودھ چھڑاؤ کے تو چھوڑ گا، ورنہ بوڑھے ہونے نک نہیں چھوڑے گا" بچہ کتناہی بڑا ہوجائے ماں جب تک اس سے زبردستی دودھ نہیں چھٹراتی، نہیں چھوڑ تا، جب اس كا دوده چيمرايا جاتا ہے تو دو چار دن ضد كرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، پير آخر چھوڑ دیتا ہے۔ پھراس کی عادت بھی ختم ہوجاتی ہے، تو بھئ تجربہ یہ ہے کہ آب اینے ذمہ ایک مناسب مقدار مقرر کرلیں، کہ اتنا تو درود پڑھا کرو، اتنا استغفار يرهاكرو، اتنى تسبيحات يرهاكرو، يه زبان جو الله تعالى نے جميں عطا فرمائي ہے، والله العظیم یہ جمیں سونے کی کان عطا فرمائی ہے، جتنا جاہو نکالتے رہو سونا، الله تعالی کا ذکر کرو سونا نکاتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اس کی قدر ہی نہیں کہ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے؟ اگر اس کو ذکر کا عادی بنالیا جائے تو ہم اس کے ذریعہ کتنا ذخیرہ جمع کرسکتے ہیں۔ سونے کے کتنے ڈھیراکٹھے کرسکتے ہیں، لیکن ہم سونا بنانے کے بجائے سونے میں وقت گزارتے ہیں، بس سو گئے اور جاگ گئے، الله ہم پر رحم فرمائے۔ اکابر فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لئے حق تعالیٰ شانہ ہے التحابھی کیا کرو۔

#### اصلاح کے لئے نعمتوں کا مراقبہ

کسی وقت تنہائی میں بیٹھ جاؤ، زبان کو تالو کے ساتھ لگالو، آئکھیں بند کرلو، اور پھریوں نصور کرو کہ میں بارگاہ رب العزت میں پیش ہوں اور اس سے ہم کلام ہوں، پھراللہ کے ساتھ ول سے باتیں کرو، باتیں کیا کرو گے؟
شکر نعمت ہائے تو چنداں کہ نعمت ہائے تو

شکر نعمت ہائے تو چندال کہ نعمت ہائے تو عذر تقفیرات ما چندال کہ تقفیرات ما

ترجمہ: یا اللہ جتنی تیری نعتیں اتا ہی تیرا شکر، اور جتنی ہماری کو تاہیاں اتن ہی ہماری طرف ہے معذرت، لعنی اللہ تعالی کی نعتیں بے شار ہیں، ان پر شکر بھی بھی بے شار ہونا چاہئے، اور ہمارے گناہ بھی شار سے باہر ہیں ان پر توبہ بھی اتن کثرت ہے ہونی چاہئے۔ اللہ کے انعامات سوچتے رہو اور شکر بجالاؤ، یا اللہ! آپ نے ہمیں بے شار نعتیں عطا فرمائیں، یہ انعامات فرمائے مجھ سے ان میں سے ایک نعت کا بھی شکر اوا نہیں ہوسکتا، یا اللہ! تیرا شکر ہے۔ ایک حدیث میں یہ دعاسکھائی گئی:

"اللهم ما اصبح بى من نعمة اوباحد من خلقك فمنك وحدك الشريك لك، فلك الحمدولك الشريك الك، فلك الحمدولك الشكر" - (مثالوة: صفي ١١١)

ترجمہ: "یا اللہ! مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کی پر جتنی نعمتیں ہیں یہ سب تیری جانب سے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، پس آپ ہی کے لئے شکر نہیں، پس آپ ہی کے لئے شکر ہے، آپ ہی کے لئے شکر ہے،"۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص تین مرتبہ یہ دعا صبح کو پڑھے اس نے شام تک کی تمام نعتوں کا حق ادا کردیا، شکر ادا کردیا، اور جو شخص رات کو پڑھے مغرب کے بعد، اس نے رات کی تمام نعتوں کا شکر ادا کردیا، لیجے شکر و نعمت کی کیسی مخضر ہی تدبیرارشاو فرمادی۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچو، تفصیلاً سوچو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، کیونکہ جس شخص کا احسان ہمارے ذمہ ہو فطر تاً اس کی محبت دل میں پیدا ہوجاتی ہے، اور اس کے احسان سے آدمی دب جاتا ہے، جب تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، اور جب تم اس کی نعتوں کا شکر ادا کردگے تو اللہ کو تم سے محبت پیدا ہوگی، اور جب تم اس کی نعتوں کا شکر ادا کردگے تو اللہ کو تم سے محبت ہوجائے گی۔

### اینی کو تاہیوں کا مراقبہ اور استغفار

دوسرا مضمون سوچنے کا اپنی کو تاہیاں اور اپنی لغزشیں۔ شخ عطار "کی مناجات کا یہ شعر مجھے بہت اچھا گتا ہے۔ وہ پند نامہ میں فرماتے ہیں سے کناہ نہ گزشت برمان ساعتے ہیں کا یہ حضور دل نہ گزشت برمان ساعتے ہاحضور دل نہ کردم طاعتے

ترجمہ: "بغیر گناہ کے ہم پر ایک گھڑی بھی نہیں گزری، اور دل کی حاضری کے ساتھ میں نے آپ کی ایک بندگی بھی تو نہیں کی"۔

اپی زندگی کی ایک نماز بتادو کہ جس میں پورے حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاضر ہوئے ہو، اور اس حاضری میں اردگرد کی کوئی قصہ کہانی نہ ہوئی ہو۔ ایک بھی نہیں۔ اس طرح اپنی کو تابیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرد

#### اور پیش کرکے اس کی مغفرت چاہو۔

# این حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں پیش کرو

ایک تیسری چیز نے وہ تمہارے مطلب کی ہے۔ این حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، بس یہ تنین مضمون ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ جاؤ، زبان تالو سے لگالو، آئکھیں بند کرلو، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو۔ اللہ کے انعامات کا استحضار کرو، ان پر شکر بجالاؤ، این کو تابیوں کا استحضار کرو اور ان پر معافی مانگو، اور تبسرا اینی حاجات الله تعالیٰ کے سامنے رکھو، اور ان حاجات کے لئے بارگاہ الٰہی میں التجاکرو، این درخواست پیش کرو، یا الله میرایه کام کردیجئے۔ اس التجا اور دعامیں این نفس کی اصلاح کی بھی التجا کرو۔ چلو بیڑا یار ہو گیا۔ یہ میں نے تمہیں کیمیا کا نسخہ تایا ہے، لیکن اس کی قدر کون کرے گا؟ کوئی نہیں، بے وقت بے ضرورت چز مل جاتی ہے، مفت میں مل جاتی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ کوئی شخص دو روپے کے جوتے کو سو روپے کی شال سے صاف کررہا تھا، کسی نے کہا کہ تو بڑا احمق ہے، اتنی فیمتی شال کے ساتھ ٹوٹا ہوا جو تاصاف کررہا ہے، کہنے لگاجو تامیں نے خود خریدا ہے، شال باپ کی وراثت میں ملی ہے۔ یہ کیمیا کا نسخہ تمہیں بہت سا خرچہ کرکے معلوم کرنا پڑتا تو تمہیں قدر ہوتی۔ بیٹھے بٹھائے مل گیا، کوئی بھی اس کی قدر نہیں کرے گا، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بڑی بات ہے پانچ منٹ نکالو، وس منٹ نکالو، اللہ تعالی سے مناجات کیا کرو، پھر دیکھو دل کو کیسی راحت نصیب ہوتی ہے، کیسا سکون نصیب ہوتا ہے، اور باطن کی ترقی کتنی ہوتی ہے، پھراندازہ کرو گے۔

#### خطبه شريفه كادوسرامضمون

میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ شریفہ کا جو حصہ پڑھا اس میں دوسرا مضمون یہ ارشاد فرمایا: "واعملوالمابعد الیوم" "بیخی اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور آج کے دن کے بعد کے لئے عمل کرو"۔

#### کل کی تیاری آج کرو

آج کے دن کے بعد سے مراد ہے اس ذندگی کے بعد والی ذندگی، جو موت سے شروع ہوگی، پھر قبر کی ذندگی، پھر جنت کی دائمی اور ابدی ذندگی سے بیشہ کی ذندگی اور ابدی ذندگی سے بیشہ کی ذندگی کے لئے عمل کرو، اور اس ذندگی سے بیشہ کی ذندگی کے لئے کماکر لے جاؤ۔ دنیا کے تمام عقلاء پس انداذ کرنے کے قائل ہیں کہ جتنا آج کمایا جائے وہ سارے کا سارا آج ہی ختم نہ کردیا جائے، بلکہ اپنی کمائی کا پچھ حسہ آڑے وقت کے لئے جمع کر کے رکھا جائے، ہاں! کوئی قلندر قتم کا آدمی ہو، وہ تو پس انداذ کرنے کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ تو یوں سجھتا ہے کہ بچاکر رکھنے کی کیاضرورت ہے؟ جب ہم کو ضرورت ہوگی اللہ تعالی دے دیں گے م

#### خداخود میرسامال ست ارباب توکل را

یہاں ان جیسے لوگوں کی بات نہیں، ہمارے جن لوگوں کو عقلمند سمجھا جاتا ہے، ان کی بات کرتا ہوں کہ عقلمند لوگ پس انداز کیا کرتے ہیں، ہی وجہ ہے کہ 'سرکاری ملازمین سے گور نمنٹ ان کا (G.P) فنڈ کاٹ لیتی ہے۔ (گویا یہ جبری پس انداز کرنا ہے) کہ اگر ان کو پوری تنخواہ دے دی تو یہ تو خرچ کرلیں گے، بعد میں جب ان میں جب ریٹائر ہوجائیں گے تو ان کے پاس کچھ رہے گانہیں۔ بعد میں جب ان

کے پاس کام نہیں رہے گا اس وقت ان کو دے دیں گے، اس لئے اس تخواہ کا م کھے حصہ کاٹ کیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اصول تمام عقلاء کا مسلّمہ ہے کہ آج کماکر آج ہی نہ کھالو، بلکہ کچھ پس انداز بھی کرو، کچھ بچاکے رکھو، عقلاء کا ہی اصول ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیباں ارشاد فرما رہے ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ عقلائے زمانہ کی عقل صرف دنیا تک محدود ہے، جب کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نظر دنیا و آخرت دونوں کو محیط ہے، اس کئے آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں که دختمهاری بوری دنیا کی زندگی وہ آج کا دن ہے۔ اور آخرت کی زندگی بایوں کہتے کہ مرنے کے بعد کی زندگی "کل کا دن" ے- اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "اعملوالما بعد اليوم" يعنى كل كے لئے عمل كرو- اگر دنيابى ميں كما كھاكر خالى ہاتھ چلے گئے، تویہ عقلمندی کی بات نہیں، یہ بڑے بڑے عقلاء جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں بس انداز کرنے کا، بچت کرنے کا، وہ خود دنیا میں کھانی کر چلے گئے، کل کے لئے تجه بھی پس انداز نہیں کیا، جو بہاں کمایا تھا یہیں کھانی لیا، نہیں بھائی! ایسا نہیں كرنا چاہئے، يہ بے عقلي كى بات ہے، آج كے بعد كے لئے عمل كرو يہ كھانا كماناتو زندگى كے لئے ہے، اور زندگى كامقصد كچھ اور ہے، پس اعمال كا اتا ذخيره جمع کرو، جو ہمیں کل کام دے۔

## اینے اور اللہ تعالی کے درمیان کامعاملہ درست کرو

آگے یہ فرمایا کہ "بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ میں معاملہ میں اللہ ورست کرلیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملہ میں اس کی کفایت فرمادیتے ہیں"۔ گویا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرے گا

الله تعالی اس سے سودا کرلیتے ہیں کہ تم ہمارا کام کرو، تہمارا کام ہمارے ذمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کی خدمت ہیں حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عنه نے خط لکھا کہ " مجھے کوئی مخفری نفیحت کیجئے، بات لمی نہ ہو، مخفرہو تاکہ اسے حرز جان بناؤں"۔ اکابر کا بھیشہ یہ بھی معمول رہا ہے کہ بزرگوں سے نفیحت طلب کرتے تھے۔ علامہ شعرانی" نے اپنی کتاب "تنبیہ المغترین" میں اس پر ایک متنقل باب قائم کیا ہے کہ جب بڑوں کی خدمت میں جاؤ تو ان سے نفیحت طلب کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عنه باوجودیکہ خود بھی صحابی ہیں، حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات خود بھی سے ہیں، لیکن جن کو اپنا بڑا سجھتے تھے، ان کی خدمت میں لکھتے رہتے تھے، اس کے خدمت میں لکھتے رہتے تھے، اس کے خدمت میں لکھتے رہتے تھے، اس کے خدمت میں نکھ رہتے تھے، اس کے خدمت میں خط لکھا، حضرت عائشہ صدیقہ " نے کات کو بلایا اور کہا کہ لکھو:

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ یہ خط ہے عائشہ ام المؤمنین کی جانب سے معاویہ فی خام! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی خاطر انسانوں کو ناراض کرلیتا ہے اللہ تعالی اس سے انسانوں کی ناراضگی کی خود کفایت فرماتے ہیں۔ (کہ ان کی پرواہ نہ کرو ان کو راضی کرنا ہمارا ذمہ رہا)، اور جو شخص لوگوں کی رضا مندی کی خاطر اللہ کو ناراض کردیتا ہے اللہ تعالی اس شخص کو ان لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں (کہ کرو ان کو راضی، میں دیکھا ہوں تم کتنے لوگوں کو راضی کرلیتے ہو)۔ (مشکوۃ: صفحہ ہم) اور بی مضمون اس خطبہ شریفہ میں ارشاد فرمارہے ہیں کہ جو شخص اپنے درمیان کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ صحیح کرلے اللہ تعالی اس کے اور لوگوں کے درمیان کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ صحیح کرلے اللہ تعالی اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاصلے کی خود کفایت فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے ذمہ رہا۔ ہم سے

تم معاملہ درست رکھو، تمہارے اور لوگوں کے درمیان جو معاملہ ہے اس کو ہم پر چھوڑ دو، وہ میں درست کرلول گا، تم اس کی پرواہ نہ کرو کہ کوئی ناراض ہو تا ہے، لوگ ناراض ہوجائیں گے تو ہم ان کو بھی راضی کردیں گے، بھی یہ بھی بڑے امتحان کی بات ہے، آزمائش کی بات ہے۔ اللہ تعالی کسی کو آزمائش میں نہ ڈاکے، با اوقات ایا ہوجاتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالی کی رضا مندی ہے، دو سری طرف لوگوں کی رضامندی ہے، اگر اس کام کو کرلے تو اللہ تعالی ناراض ہوجاتے ہیں اور نہ کرے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے دوراہے پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور پھر ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کردے گا۔ مخلوق کو راضی کرلو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خود راضی ہوجائے گا، بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اور یہیں سے لوگوں نے ایک فقرہ تصنیف کرلیا ہے، اللہ کو راضی کرنا آسان ہے لوگوں کو راضی کرنا مشکل ہے، تو آسان کام کیوں نہیں کرتے؟ مشکل کام کیوں كرتے ہو؟ واقعی بڑا امتحان ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے، پہلے تو بیوی بیچ ناراض ہوجاتے ہیں، پہلے اینے گھرے مسلہ شروع ہو تا ہے۔ میری عادت ہے کہ لوگوں کو داڑھی رکھنے کا کہتا ہوں تو اس کے جواب میں بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ بیوی نہیں مانتی۔ اور یہ بیوی کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا حکم مانے سے قاصر، ان کے لئے اللہ تعالیٰ کو ناراض كرنا آسان، اور بيوى كو ناراض كرنا مشكل ـ يه جو ميں لوگوں كو داڑھى كے لئے کہتا رہتا ہوں، میں نے اپنے بزرگوں سے اس کی اجازت لے رکھی ہے، بغیر اجازت کے کچھ نہیں کہنا۔ بلکہ میں نے اس کی سند لے رکھی ہے، میرے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ پر محبت کے رنگ کا بڑا غلبہ تھا۔ اور میرے

اکابر مجھ جیسے بے مروت نہیں تھے، اکابر اور ولی اللہ لوگوں پر مروت کا بڑا غلبہ ہو تا ہے۔ کسی پر روک ٹوک کرنا، یہ تو حضرت کے ندہب ہی میں نہیں تھا، میں نے جتنی زندگی حضرت کی خدمت میں گزاری، کسی پر ناراض ہوتے نہیں دیکھا، سرایا محبت وشفقت تھے، سجان اللہ! الله تعالیٰ نے ان حضرات کو کتنا بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ تو میں نے ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر صاحب سے علیحدگی میں عرض کیا کہ مجھ سے لوگوں کا داڑھی منڈوانا برداشت نہیں ہوتا، میں لوگوں کو داڑھی کے لئے کہہ دیتا ہوں۔ عادت مبارکہ تھی کہ بات س کر تھوڑی دیر کے لئے سر جھا لیتے اور سوچ کر بات کرتے تھے، فوراً نہیں، تو حفرت نے میری بات س کر سرجھکا لیا، اور تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ مولوی صاحب ضرور کہا کریں، تو حضرت کے یہ الفاظ ہیں، تو میں نے کہا کہ الحمداللہ ہم کو تو شیخ کی سند مل گئ، اس کئے ہم کہتے ہیں اور الحمداللہ نفع بھی ہو تا ہے، اور بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ تنبیہ ہوجاتی ہے تولوگ مان جاتے ہیں، اور اگر كوئى توجه نه دلائے تو خود بھى توجه نہيں ہوتى۔ مجھى خود اتفاقاً توجه ہوجائے تو الگ بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بیوی نہیں مانتی، بعض نوجوان سختی سے شکایت كرتے ہيں كہ امال نہيں مانتى، ابا نہيں مانتے، كہتے ہيں كہ اگر تم نے داڑھى نہ منڈوائی تو میں تہیں عاق کردوں گا۔ الغرض بڑا امتحان ہے، خصوصاً نوجوانوں کے لئے اور بھی مشکل ہوجاتی ہے کیونکہ وہ خود مختار نہیں ہوتے، والدین کے ماتحت ہوتے ہیں، اور والدین ہیں بے دین، ان کو دین کی قدر نہیں، اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظم کی قدر ان کے دل میں نہیں، تو یہ نوجوان دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، مگر والدین نہیں مانتے، ایسے نوجوان بے چارے تشکش میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اور گھرسے نجات ملے

تو دوست احباب کا حلقہ شروع ہوجاتا ہے کہ ارے تم مُلّا بن گئے ہو۔ اس کے بعد برادری پھر معاشرے کا مسکلہ آجاتا ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ چلیں، لوگوں کو راضی کرکے چلیں اور وہ راضی ہوتے نہیں، "نه نومن تيل مونه رادهانا ي "نه مخلوق راضي مونه تم الله تعالى كاكام كرو، نتيجه بيه موتا ہے کہ ساٹھ سال بعد تم وہیں کے وہیں ہو اور معاشرہ بھی وہیں کا وہیں ہے، تم اگر مخلوق کو راضی کرکے چلنا چاہو تو ایک قدم بھی نہیں اٹھاسکتے، اس خطبہ میں آتخضرت صلی الله علیه وسلم اس اشکال کا حل فرمارے ہیں، وہ یہ کہ تم الله تعالیٰ کے اور اینے ورمیان کے معاملے کو ورست کرلو، اللہ تعالی تمہارے اور لوگوں کے درمیان کے معاملے کو خود ہی درست فرمالیں گے، انشاء اللہ۔ تم کسی کی برواہ کئے بغیر اللہ تعالی کا تھم مانو، لوگ جھک مار کر خود ہی تہمارے ساتھ چلنے لگیں گے، ساری دنیا راضی ہوجائے گی، سارے راضی ہوجائیں گے، تم ایک کو راضی کرلو، ساری دنیا کو ناراض کردو، وہ ایک، ساری دنیا کو راضی کردے گا، اور اگر تم دنیا کو راضی کرکے اللہ تعالی کو ناراض کرلو گے تو وہ تم سے سب کو ناراض كردے گا، جيساكہ اس نے آج كل تمہارے درميان فتنہ وفساد ڈالا ہوا ہے، بیوی، میاں کی نہیں بنتی، بھائی، بھائی کی نہیں بنتی، دوست احباب کی نہیں بنتی، اور آپس میں دو آدمی جس کام میں شریک ہیں، ان دونوں کی نہیں بنتی، کیونکہ تم نے جمھی اللہ تعالیٰ سے نہیں بنائی، وہ تمہاری نہیں بننے وے گا، آتخضرت صلی الله عليه وسلم اسي كو فرماتے ہيں كه الله تعالى لوگوں پر فيصلے كرتے ہيں، لوگ الله پر فیصلہ نہیں کرتے، اور اللہ لوگوں پر مکمل اختیار رکھتے ہیں اور تم لوگ اللہ پر اختیار نہیں رکھتے، ہم یہ آیت الکرس میں پڑھتے ہیں کہ "اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے" اللہ تعالی تمام انسانوں

کے اور اس کا نتات کے ماضی و متنقبل کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اور بندوں کو اس کا پچھ بھی علم نہیں، سوائے اسکے کہ اللہ تعالی جس کو چاہ بتادے، بندوں کو اس کے علم میں سے کسی شئے کا علم نہیں ہے۔ بالکل یکی قصہ بتادے، بندوں کو اس کے علم میں سے کسی شئے کا علم نہیں ہے۔ بالکل یکی قصہ بندے، اس کو قدرت ہے، مسلمانوں کو کافر بنادے اس کو قدرت ہے، غنیوں کو فقیر بنادے اس کو قدرت ہے۔ وہ قادر فقیر بنادے اس کو قدرت ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، دوستوں کو دشمن بنادے اس کو قدرت ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، دوستوں کو دشمن بنادے، ورشن کو دوست بنادے اس کو قدرت ہے۔ اللہ تعالی انسانوں پر پورا اختیار رکھتے ہیں، اور انسان اللہ پر پچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کی تقدیر کو کون بدل سکتا ہے؟ تمام حکومتیں مل جائیں، تمام نوگ مل جائیں، اللہ تعالی کے قضا وقدر کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتے اس کا فیصلہ تو چل کے رہے گا، جو اللہ تعالی کو منظور ہے وہ تو ہو کے رہے گا، تو عقل مندی کی بات یہ ہوگی کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کرلو، مخلوق کے ساتھ کی بات یہ ہوگی کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کرلو، مخلوق کے ساتھ کی بات یہ ہوگی کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کرلو، مخلوق کے ساتھ گیڑتا ہے تو بگرنے دو، برواہ نہ کرو ب

بابا رشتہ سب سے توڑ بابا رشتہ حق سے ، جوڑ

چند دن میں معاملہ صحیح ہوجائے گا، یمی لوگ جو گڑے ہوئے ہیں سرجھکا کر آئیں گے، چنانچہ اسی حقیقت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سب پر چلتا ہے، پر اس پر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، وہ سب کا مالک ہے مگر اس پر کسی چیز کا کسی کو اختیار نہیں، لہذا اس پر کامل بقین اور توکل رکھو، اس کی خاطر سب کو چھوڑ دو، مگر کسی کی خاطر اس کو نہ چھوڑ د۔
آخر میں ارشاد فرمایا کہ:

"الله اکسو، ولا قوق الا بالله العظیم" "الله اکبر" کا کلمه تکبیر کہاتا ہے، یعنی الله سب سے بڑا ہے، ہر بڑے سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ الله اکبر کے معنی یہ ہیں کہ الله سب سے بڑا ہے، گرعارفین سے بڑا ہے یعنی الله کے سواجتنی مخلوق ہے وہ ان سب سے بڑا ہے، گرعارفین کہتے ہیں کہ الله اکبر کے معنی یہ ہیں کہ الله تعالی تمہاری حد تصور سے بھی بڑا ہے، جہاں تک تمہاری حد تصور ہے ہی بڑا ہے، جہاں تک تمہاری حد تصور جاسکتی ہے اس سے بھی بڑا ہے، مخلوق کے ہر قیاس اور پیانے سے بڑا ہے، اس کی بڑائی تک کسی کے وہم وخیال کی رسائی بیس، اس کی عظمت اور بڑائی تمہارے کسی پیانے میں نہیں آسکتی، کیونکہ اس کی ذات بھی لامحدود، اور صفات بھی لامحدود، ہم کیا چیز ہیں؟ آسان و زمین کی ماری مخلوق بھی اس کی بڑائی کا تصور کرنے سے عاجز ہے، وہاں جرئیل (فرشتہ) کو پر مارنے کی جگہ نہیں، ہماری تمہاری کیا وقعت ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

"الله تعالیٰ کے چہرے پر ۱۰ پردے نور کے ہیں، اگر ان میں سے ایک پردے کو ہٹادیا جائے تو جہاں جہاں تک الله تعالیٰ کی نظر پہنچی ہے وہاں وہاں تک اس کے پاک چہرے کی شعاعیں دنیا کو جلاکر راکھ کر ڈالیس گی"۔ (مسلم)

ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بہجانا نہیں، اور سچ یہ ہے کہ بہجان بھی نہیں سکتے، نطفے سے بیدا ہونے والی مخلوق اللہ تعالیٰ کو کیا بہجانے گی۔

"عن زرارة بن اونى ان رسول الله صلى الله علي الله عليه وسلم قال لجبرئيل هل رايت ربك فانتفض جبرئيل وقال يا محمد ان بينى

وبينه سبعين هجابا من نور وكودنوت من بعضها لاحترقت ....." (مثكوة: صغره)

''ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی؟ تو جرئیل علیہ السلام کانپ گئے اور کہنے لگے توبہ اتنی طاقت جرئیل کی آنکھوں میں کہاں، میرے اور اس کے درمیان نور کے ستر پردے ہیں، اگر میں ان میں سے ایک کے بھی قریب جاؤں تو جل کر راکھ ہو جاؤں ''۔

اللہ تعالیٰ ایسی عظمت والا ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں مخلوق کو ترجیح دیتے، اس کو ناراض کرکے مخلوق کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کیسی حماقت اور بے وقوفی ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہمیں ہر نماز کے ہر انتقال میں اللہ اکبر کی تعلیم دی گئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے اوپر کھل جائے، اور مخلوق کی عظمت ہمارے دل سے نکل جائے، اللہ کا رنگ ہم پر غالب آجائے، اور مخلوق کا رنگ اتر جائے، یہ اللہ کی رنگت ہے اور اللہ کی رنگت سے آجائے، اور مخلوق کا رنگ آخر میں ارشاد فرمایا: کہ "جو کچھ کہا گیاہے اس پر بہتر کس کی رنگت ہو سکتی ہے؟ آخر میں ارشاد فرمایا: کہ "جو کچھ کہا گیاہے اس پر محل کی طافت اللہ عظمت والے کی طرف سے ہو سکتی ہے"۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، طافت نصیب فرمائے، اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين







اید اخلاقی بر ائی -اید گناه کبیره



# الرسويطائي

عنوان غیبت کے بارے میں حضور صلی الله علیہ وسلم کا خطبہ غیبت اور تجتس منافقین کی عادت تھی

فیبت کی ذمت قرآن کریم میں

ا "میں" کہنے کے بجائے اپنانام بتانا چاہے

ا نداق اور مزاح میں فرق

خوش طبعی میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں

\* بڑے آدی کانداق اُڑانارذالت ہے

\* کسی پر طعن کرنا

طعنے دیناعور توں کی خصلت ہے

بُرے القاب سے پکارنا

برگمانی اور تجتس

برگمانی کی فتنه سامانی

دوزخ میں عور توں کی کثرت

ا عور توں کی ناشکری

◄ حضرت مولاناعزیز گل" کاواقعه

نعمتوں پر شکر کرو

عنوان صفحه

اکٹر لوگ ناشکر کے ہیں

اکٹر لوگ ناشکر ہے ہیں

الوگوں کے عیوب کی ٹوہ لگانا

السلمانوں کے عیوب تلاش کرنے والے کی سزا

السلمانوں کے عیوب تلاش کرنے والے کی سزا

السلم مولولیوں کا انداز غیبت

السلم کو فطالم کی غیبت کرنا جائز ہے

السلم کو فعالم کی غیبت کرنا جائز ہے

السلم فور رت ہے کسی کی غیبت کرنا جائز ہے

السلم کو نقصان ہے بچانے کے لئے غیبت کرنا

**──** 

# الله المحالية

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من يهده الله انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيرًاكثيرا-امابعد! "وقد اخرج ابو يعلى عن البراء رضى الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسمع العواتق في بيوتها عليه وسلم حتى اسمع العواتق في بيوتها وقال: في خدورها - فقال: يا معشر من آمن المسانه ولم يدخل الايمان قلبه، لا تغتابوا

المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من يتبع عورة اخيه؟ الله عورته، ومن يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته قال الهيشمي - (جلد ۸ صفح ۹۳): ورجاله ثقات -

واخرجه الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما نحوه، الا ان فى روايته لا توذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من يتبع عورة اخيه المسلم هتك الله ستره قال الهيثمى - (جلد مشفر ۹۳) ورجاله ثقات -

واخرجه البيهقى عن البراء نحوه- كما في الكنز (جلد ٨صفح ٢٠٠٠)

ترجمہ: "خطرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، بیباں کک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا کنواری لڑکیوں کو ان کے گھروں میں، یا (یہ کہا کہ ان کے پردوں میں) بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جماعت ان لوگوں کی، جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہیں اور ایمان ان کے دل میں داخل نبیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب تلاش نہ کرو، اس لئے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب تلاش کرے گا، اللہ تعالی اس کے عیب کو تلاش کریں گے، اس کو اور جس شخص کے عیب اللہ تعالی تلاش کریں گے، اس کو اور جس شخص کے عیب اللہ تعالی تلاش کریں گے، اس کو اور جس شخص کے عیب اللہ تعالی تلاش کریں گے، اس کو اور جس شخص کے عیب اللہ تعالی تلاش کریں گے، اس کو

اس کے گر بیٹے رسوا کردیں گے۔ یہ ہی خطبہ حفرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے طبرانی نے روایت کیا، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اہل ایمان کو اندا نہ پہنچاؤ، اور ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گااللہ اس کا پردہ چاک کردیں گے۔'۔

#### غیبت کے بارے میں حضور ﷺ کا خطبہ

یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، اور اس میں مسلمانوں کی معاشرت کے بارے میں بطور خاص دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک یہ کہ مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو، اور دو سرے یہ کہ ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، اور اس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں اس عنوان سے ذکر فرمایا ہے کہ:

"اے وہ گروہ جو اپنی زبان سے تو مسلمان ہوگئے ہیں، لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا"۔

## غيبت اور تجسس منافقين كى عادت تقى

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ منافق تھ، جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھ، اور اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے تھ، لیکن حقیقت میں اللہ تعالی پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ گویا مسلمانوں کی غیبت کرنا، ان کے عیوب کو تلاش کرنا، اور ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا یہ منافقین کا وطیرہ تھا مسلمانوں کا نہیں۔

### غيبت كى مذمت قرآن كريم ميں

سورة حجرات ميں الله تعالى نے ان دو آيتوں ميں اس كا ذكر فرمايا:

"يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونواخيرامنهم ولانساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون عاليها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، ان الله تواب الرحيم على "

ترجمہ: "اے ایمان والو! نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ ایک دو سرے کو بڑے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے۔ اور جو باز نہ آویں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور سراغ مت لگایا کرو، اور کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو، کیا تم میں سے کوئی یہ

پند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو ناگوار سجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا مہریان ہے "۔ (بیان القرآن)

ایک دوسرے سے ہمی خات کرنا، کسی کا مختصا کرنا یہ بھی ناجاز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑاس طرح کائی ہے کہ جس کا تم خداق اڑا رہے ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، ایک آدی باہر سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اندر والے کو پچھ معلوم نہیں کہ باہر کون ہے، لیکن دروازے کھولنے کے بجائے اندر بیٹھا ہوا دروازہ کھٹکھٹانے والے کو بڑے بڑے الفاظ کہتا ہے، اور جب دروازہ کھولتا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ وہ بڑا آدی تھا (دین یا دنیا کے لحاظ سے) یا اس کا کوئی افسر تھا یا استاذ تھا، ذی وجاہت آدی تھا، اب دروازہ کھولنے کے بعد اپنے الفاظ پر اس کو کتی شرمندگی ہوگی؟ یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے، جب تک دروازہ بند سے تم کو معلوم نہیں کون ہے، یا تو وہ باہر سے بتادے کہ میں فلاں آدی ہوں۔ یا تم تم کی معلوم نہیں کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا یا تم تمین جانے ہو، جب کون ہے، لیکن جانے بوجے بغیر تم اس کو تحقیر و توہین آمیز جملے کہتے ہو، جب کون ہے، لیکن جانے بوجے بغیر تم اس کو تحقیر و توہین آمیز جملے کہتے ہو، جب دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے، لیکن جانے بوجے بغیر تم اس کو تحقیر و توہین آمیز جملے کہتے ہو، جب دروازہ کھلے گا اور تمہیں اس شخص کی حقیقت معلوم ہوگی تو تمہیں اس پر شرمندگی ہوگی۔ دروازہ کھلے گا اور تمہیں اس شخص کی حقیقت معلوم ہوگی تو تمہیں اس پر شرمندگی ہوگی۔

## «میں» کہنے کے بجائے اینانام بتانا چاہیے

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمات بین که ایک مرتبه مین آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے در دولت پر حاضر خدمت ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے فرمایا، کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ہوں، فرمایا دمیں، میں، گویا آپ صلی الله علیه

وسلم نے اس جملے کو تاپند فرمایا، کہ میں، میں کیا ہوتا ہے؟ نام باؤ۔ اپنا تعارف کراؤ کہ فلاں آدمی ہوں۔ ایک میں کالفظ ہرائیک کے لئے بولا جاسکتا ہے، ہوسکتا ہے کہ اندر کا آدمی تہماری آواز کو نہ پھپان سکے، توجس طرح اندر بیٹھا ہوا آدمی دروازہ کھنکھٹانے والے کو کوئی بد تمیزی کالفظ بولے تو بعد میں اس کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس کا تم فداق اڑاتے ہو، ہوسکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ ابھی تو غیب کا پردہ لاکا ہوا ہے، پھھ معلوم نہیں کہ کون کس مرتبہ کا ہے؟ قیامت کے دن جب یہ پردہ ہٹایا جائے گا اور ہر ایک کا مرتبہ ظاہر کردیا جائے گا، اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی، اگر تم نے کسی اچھے آدمی کا فداق اڑایا جائے گا، اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی، اگر تم نے کسی اچھے آدمی کا فداق اڑایا جائے گا، اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی، اگر تم نے کسی اچھے آدمی کا فداق اڑایا جائے گا، اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی، اگر تم نے کسی اچھے آدمی کا فداق اڑایا جائے۔

#### مذاق اور مزاح میں فرق

میں نے حدیث شریف کے بیان میں کہا تھا کہ ایک چیز ہے خداق اڑانا، اور ایک ہے مزاح کرنا۔ دونوں کے درمیان فرق ہے، خداق اڑانے سے دو سرے کی تخفیف مراد ہوتی ہے، یعنی دو سرے کی عزت کو ہلکا کرنا اور جس شخص کا خداق اڑایا جائے، اس سے بنسی اور شمسٹر کیا جائے وہ بے چارا سبکی محسوس کرتا ہے۔ اور مزاح سے مراد اس کو مانوس کرنا ہو تا ہے، یعنی کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے خوش طبعی پیدا ہوجائے اور دو سرا آدمی مانوس ہوجائے۔ دل توڑنے کا نام خوش طبعی نہیں۔ یہ ہماری بدخداتی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں تو ویسے ہی خداق کردہا تھا، اس میں ایک تو خداق اڑانے کا گناہ ہوا، دو سرا جھوٹ بولنے کا۔

## خوش طبعی میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں

حالانکه خوش طبعی کی بات میں جھوٹ بولنا بھی چائز نہیں، خلاف واقعہ بات بیان کرنا بھی جائز نہیں، اس معلط میں ہمارے ہاں بڑی گربر ہوتی ہے، کسی کو یریثان کرنے کے لئے فرضی کہانی سادی، بعد میں کہہ دیا کہ میں تو زاق کررہا تھا۔ بیباں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی مردوں کی جماعت کو مردوں کا اور کسی عور توں کی جماعت کو عور توں کا نداق نہیں اڑانا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے افراد کو ذکر نہیں فرمایا۔ مراد فرد ہے لیعنی مردوں کی جماعت میں سے کوئی فرد کسی فرد کا نداق نہ اڑائے، اور عورتوں کی جماعت میں ہے کوئی عورت کسی عورت کا مَالَ نه الرائے۔ ان دونوں جنسوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان فرمایا ہے، اس لئے کہ اگر مردوں کی جماعت عور توں کا نداق اڑائے تو یہ مروت کے خلاف ہے، اور اگر کوئی عورت کسی مرد کا نداق اڑائے تو یہ خلاف حیاہے۔ تو گویا کہ فرمایا جارہا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کا نداق اڑائے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد کا نداق اڑائے، اس کئے دو صور توں کو بیان فرمایا ہے، اور دو کو حذف کردیا، واللہ اعلم۔

#### بڑے آدمی کا مذاق اڑانار ذالت ہے

اور بیہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوگئی کہ چھوٹا آدمی کسی بڑے کا فراق اڑائے تو یہ اس کے چھوٹا قریب ہاں بھی برابر والے تو یہ اس کے چھوٹے بن اور رذالت کی دلیل ہے، ہاں بھی برابر والے کا فداق اڑائے تو خیال ہوسکتا ہے کہ شاید یہ درست ہو، لیکن حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ہوسکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو، مطلب یہ کہ بظاہر تو وہ

تمہارے برابر کا ہے، لیکن اخمال ہے کہ مرتبہ کے اعتبار سے تم سے بڑا ہو،
اگرچہ تمہارا ہم عمر ہے، ہم عصر ہے، ظاہر میں تمہاری طرح کا آدمی ہے، لیکن رہے کے اعتبار سے بہتر ہے تو تم کو رہ کے اعتبار سے بہتر ہے تو تم کو فداق نہیں اڑانا چاہئے، کیونکہ یہ ای طرح ناروا ہوگا جس طرح کہ کوئی ماتحت انجانے میں اپنے افسر اعلیٰ کا فداق اڑائے۔ پہلے چونکہ بچپانا نہیں تھا، اس لئے فداق اڑائیا، بعد میں جب بہتہ چلا تو معذرت کرنے لگا۔ تو ایک تو یہ ہدایت فرمائی۔

### کسی پر طعن کرنا

دوسری مدایت به فرمائی که آپس میں ایک دوسرے پر طعن نه کیا کرو۔ سورة الهمزه میں ایب شخص کے لئے "ویل لکل الهمزه میں ایب شخص کے لئے "ویل لکل همزة لمهزة" (بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لئے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو، اور رو در رو طعنه وینے والا ہو)۔

کس کی عیب جوئی کرنا اور کسی کو اس کے عیب کا طعنہ دینا بڑا گناہ ہے۔ بعض بولوں کا ہاضمہ الیا خراب ہو تا ہے کہ کسی کا عیب معلوم ہوجائے تو جب تک وہ و کوں کے سامنے اچھالے نہیں، گائے نہیں، اس غریب کی روٹی ہضم نہیں ہوئی۔ تو ایسے لوگوں کو اگر کسی کا عیب معلوم ہوجائے اور وہ اس کو لوگوں کے باس گائیں نہیں تو ان کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ کسی کا عیب کسی کے سامنے بیان باس گائیں نہیں تو ان کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ کسی کا عیب کسی کے سامنے بیان کرنا کم ظرفی کی علامت ہے۔ اکابر فرماتے ہیں "صدور الاحرار قبور الاسرار" یعنی آزاد اور شریف لوگوں کے سینے لوگوں کے بھیدوں کی قبریں میں۔

لوگوں کے راز کی باتیں ان کے سینوں میں اتنی محفوظ ہیں کہ کسی کو خبر نہیں۔ تو شریف لوگ تو وہ ہیں جن کو لوگوں کی باتیں اور ان کے عیوب معلوم ہیں، گربھی کسی کے سامنے ان کا اظہار نہیں کیا۔ الغرض کسی کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے اور اس کے منہ پر بیان کرنا طعن کہلاتا ہے، اور ہس میں حکم دیا گیا ہے کہ نہ کسی کی غیبت کرو اور نہ ایک دو سرے کو طعن کرو۔

#### طعنے دیناعور توں کی خصلت ہے

عورتیں بیچاری اس معاطے میں بہت زیادہ کرور ہوتی ہیں، ان کی یہ خاص
باری ہے۔ خصوصاً اگر عورتوں کے درمیان اٹرائی ہوجائے تو خوب طعن و تشنیج
کرتی ہیں، اور ایک دو سری کی غیبتیں کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک تھانیدار تھے
وہ کہتے تھے کہ میں نے بہت سارے خفیہ قتل عورتوں کے ذریعے معلوم کئے
ہیں، دیہاتی عورتیں جب رات کو رفع حاجت کے لئے جاتی ہیں تو دنیا جہاں کی
کہانیاں بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں بھیس بدل کر زنانہ لباس میں چلا جاتا
تھا، رات کا اندھرا ہو تا تھا، عورتیں قصہ کہانیاں بیان کرتی تھیں اور ان کی باتوں
سے قتل کا سراغ لگالیا۔ تو ایک دو سرے کو طعن نہیں کرنا چاہئے۔

#### بُرے القاب سے بکارنا

ایک ہدایت یہ فرمائی کہ ایک دو سرے کو بُرے القاب اور بُرے ناموں سے نہ پکارو۔ صحابہ کرام فل فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو زمانۂ جاہلیت میں ہم میں سے ہر ایک کے دو، دو، چار، چار نام

تھ۔ ایک دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو اس کا نام لے بلایا، تو عرض کیا گیا کہ وہ شخص اس نام سے بلائے جانے کو پہند نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمادیا، اور ممانعت فرمادی کہ کسی شخص کا ایک سے زیادہ نام نہ رکھا جائے، اور یہ جو بُرے بُرے لقب لوگوں نے تجویز کررکھے ہیں، ان القاب کو استعال نہ کیا جائے، اصل نام کو چھوڑ کریہ جو اور نام رکھے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی عیب کو ظاہر کرتے ہیں، اس لئے اللہ نے برے القاب سے یکارنے کی ممانعت فرمادی۔

## بد گمانی اور تجتس

دوسری آیت میں بدگمانی اور بختس سے منع فرمایا۔ بدگمانی یہ ہے کہ کسی شخص نے بڑی خبر خواہی کے طور پر کوئی بات کہی، اس کی بات خبر خواہانہ تھی اور اس کا مقصد اچھا تھا، گرہم نے اپنے پاس سے اس کا برا مقصد تصنیف کرلیا کہ اس مقصد کے لئے اس نے یہ بات کہی ہے، اچھا مقصد ذہن میں نہیں آتا۔ اور یہ بھی خاص عور توں کی بیاری ہے، چونکہ ذہن میں کجی ہوتی ہے اس لئے بدگمانی کے طور پر اپنی طرف سے وجہ تصنیف کرلیتی ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایس برگمانی ناجاز ہے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم برگمانی ناجاز ہے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

"اياكم والطن، فان الطن أكذب الحديث" (مشكوة: )

ترجمہ: '' لیعنی بد کمانی سے بچا کرو، اس کئے کہ بد کمانی سب سے بدتر جھوٹی بات ہے''۔

## بر گمانی کی فتنه سامانی

جس گھر میں برگمانی داخل ہوجائے وہ گھراجر جاتا ہے اور جس معاشرے میں برگمانی کا دور دورہ ہوجائے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہوجاتا ہے۔ کیونکہ جب ہر آدمی دو سرے کی بات کا الثامطلب لے گا اور ہر شخص دو سرے سے برگمان رہے گاتو باہمی اعتماد کیسے پیدا ہوگا؟ اور معاشرہ صحیح نہج پر کیسے قائم رہے گا؟ آج کل تمہارے ہاں بڑے لوگ کیا کررہے ہیں، تمہیں معلوم ہی ہے، یہ عورتوں کی لگائی بجھائی کی ہوئی ہے۔ عورتیں بیچاری اس لگائی بجھائی کے معاملے میں ماہر ہوتی ہیں۔

#### دوزخ میں عور توں کی کثرت

عید کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عور توں کے مجمع میں تشریف کے گئے، ان سے فرمایا:

"یمعشر النساء تصدقن ولومن حلیکن، فانی اریتکن اکثراهل النار" (مشکوة شریف) ترجمہ: "اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، چاہ تم کو اپنا ذیور دینا پڑے، اس لئے کہ جھے وکھایا گیا ہے کہ جہنم میں اکثریت تمہاری ہوگی"۔

دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں نے جنت کی سیر کی تھی، میں نے دیکھا کہ وہاں اکثریت کمزوروں کی تھی، جن بے چاروں کو یہاں کوئی پوچھتا نہیں، ٹوٹے بھوٹے لوگ، گرے لوگ، اور میں نے دوزخ کو دیکھا تو وہاں اکثریت

عورتوں کی تھی، اس لئے فرمایا کہ تم دوزخ سے بیخے کے لئے صدقہ زیادہ کیا کرو،
عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اکثریت وہاں کیوں
ہوگی؟ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک عورت جو بڑی دانا تھی اس نے
کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دہتم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، بھی خوش
نہیں ہو تیں "۔

## عور توں کی ناشکری

#### حضرت مولاناعزير گل محاواقعه

"الحمد لله" بر مجھے قصہ یاد آیا، میں اور مفتی احمد الرحمٰن مرحوم، حضرت مولانا عزیر گل جو کہ حضرت شخ الہند کے شاگر داور خادم تھے، ان کی زیارت کو گئے تھے، حضرت ان دنوں صاحب فراش تھے، چند دنوں بعد انقال ہوگیا تھا، پیثاب پاخانہ بھی دو سرے لوگ کرواتے تھے، اور ایک عرصہ سے آئھیں بھی ضائع ہوگئیں تھیں، کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، نظر پچھ نہیں آتا، بیشاب پاخانہ کے لئے دو سرول کے مختاج تھے۔ نم دونوں گئے تو ان کو اطلاع کی بیشاب پاخانہ کے لئے دو سرول کے مختاج تھے۔ نم دونوں گئے تو ان کو اطلاع کی

گئی کہ فلال فلال آئے ہیں، فرمایا، بلالو۔ بلالیا۔ سلام کیا، جواب دیا۔ مفتی احمد الرحمٰن رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اتنے مزے سے "الحمد للہ" کہا کہ آج تک اس کی مضاس کانوں میں ہے، "الحمد للہ" ایسا معلوم ہورہا تھا کہ رواں روال ان کا الحمد للہ کہہ رہا ہے۔

## نعمتوں پر شکر کرو

الغرض ہم لوگوں کو جو نعمتیں، اور جو چیزیں حاصل ہیں، ان پر کبھی الحمد لله نہیں کہتے، اور جو چیزیں حاصل نہیں ہیشہ ان پر کڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ دنیا کی ساری چیزیں ایک آدمی کو تو حاصل نہیں ہو سکتیں، یہ تو حکمت کے خلاف ہے، آپ یہ چاہیں کہ دنیا میں آپ کو کوئی رنج و پریٹانی نہ ہو، کوئی مراد ایسی نہ رہے جو پوری نہ ہو، کہ و تامین ناممکن ہے۔ پھریہ دنیا دنیا کیوں ہوگی، جنت ہوگی:

#### دریں دنیا کے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد

دنیا میں ایبا کون ہے جس کا کوئی پہلو کمزور نہ ہو؟ میرے مولا کی حکمت کار فرما ہے کہ کسی کو کچھ دے رکھا ہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ ہر حال میں مالک کا شکر بجالاؤ، لیکن عور تیں بے چاری بہت کمزور ہوتی ہیں اس معلطے میں، ان کے منہ سے کلمہ شکر بہت کم نکاتا ہے۔

#### ایک شکر گزار عورت کا واقعه

آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ میں سکھر گیا تھا، وہاں میرے ایک عزیز کرنل

صاحب تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں میاں بیوی چار بجے
اٹھتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں چار بجے تہجد پڑھی، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ
کر میں تولیٹ جاتا ہوں، اور کوئی آٹھ بجے اٹھتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ گھر
والی مصلے پر بیٹھی ہے، چار بجے سے دعائیں مانگ رہی ہے، یہ بھیشہ کا معمول
ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اس سے کہا کہ تو کیا مانگتی رہتی ہے، چار
گھنٹے ہوگئے۔ کہتی ہے کچھ بھی نہیں مانگتی رہتی۔ بس اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی
ہوں۔ یا اللہ! آپ نے ہم پر کتنے انعامات فرمائے ہیں، بس ہی شکر کرتی رہتی
ہوں، سجان اللہ! کیسی شکر گزار بی بی ہیں۔

### اکٹرلوگ ناشکرے ہوتے ہیں

الله تعالی فرماتے ہیں: "وقلیل من عبادی الشکور" (اور بہت کم ہیں میرے بندوں میں شکر اداکرنے والے)۔

اکثر ناشکرے ہیں کہ کھائی کر بھی کفران نعمت کرتے ہیں، مالک نے سب کچھ دے بھی رکھا ہے، پھر بھی ان کے منہ سے کلمۂ شکر نہیں نکاتا، اگر منہ سے نکل جائے تو دل سے نہیں نکاتا، اور اگر رسمی طور پر الحمد لللہ کہہ بھی دیں تو ایبا نہیں کہ دل کی گہرائیوں سے شکر نکلے۔ الغرض عور تیں شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ الله کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو گھروں میں ساری لڑائی اسی وجہ سے ہے کہ مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، مطالبات کی ایک طویل فہرست ہے، جو پی ڈی اے (پاکستان ڈیموکریٹک الاکنس یعنی پی پی اور اس کی حلیف جماعتوں کے دی

اتحاد) کے مطالبات سے بھی ذیادہ لمبی ہے۔ ہر روز ایک مطالبہ، ایک نیا اضافہ،
اب مطالبات کے اس جنگل کو کائنا، اس کو سر کرنا غریب مرد کے بس کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ ساری عمر بھلائی کرتے رہو، اگر ایک دن کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف ہوجائے تم سے، تو کہیں گی: "مادایت منک خیر قبط" کہ میں نے تجھ سے بھی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ تھی وہ بات جس پر فرمایا کہ تم اپنے شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو، اور دو سری بات یہ کہ تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو، اور غلمند آدی کی عقل کو ایسا چکر دیتی ہو کہ وہ ب چارہ پریشان ہوکر رہ جاتا ہے، ایسی الجھنیں، اور ایسی گرہیں ڈال دیتی ہیں کہ عقل چارہ پریشان ہوکر رہ جاتا ہے، ایسی الجھنیں، اور ایسی گرہیں ڈال دیتی ہیں کہ عقل کے ناخن ان گرہوں کو کھولنے سے عاجز آجاتے ہیں۔

### لوگوں کے عیوب کی ٹوہ لگانا

الغرض، کسی کے عیب کی ٹوہ لگانا ایک گناہ ہے، پھر اگر کسی کا عیب معلوم ہوگیا تو اس کو بیان کرنا دو سرا گناہ، اوریہ بیان کرنا اگر اس کے سامنے ہوگا، تو اس کو طعن کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "ویل لمکیل ہے مین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "ویل لمکیل ہے مین کرنے والے عیب چین کے لئے)۔ ہے معن کرنے والے عیب چین کے لئے)۔

فرمایا کہ ایک دوسرے کو طعن ست کیا کرو، ہم میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے، کیا مرد، کیا عور تنیں جو اس بیاری میں مبتلا ہے۔ جس طرح حجاج بن یوسف کی تلوار سے کوئی محفوظ نہیں تھا، اسی طرح شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہماری زبان کی تلوار سے محفوظ رہا ہو۔ یہ چوڑھے کا چھرا ہے جو نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام کو، نہ بڑے کو دیکھتا ہے نہ چھوٹے کو۔ نہ بڑے کو دیکھتا ہے نہ اچھے کو، کس

شخص کو ہماری زبان سے امان نہیں، ہماری زبان کترنی کی طرح ہرایک کو کاٹتی چلی جاتی ہے۔

اور اگر مجھی کسی کا عیب معلوم ہوگیا، اور اس کے سامنے بیان کرنے کی جرأت نہیں، اب عیب معلوم کرنے کے بعد ہم موقع تلاش کرتے ہیں کہ دو سروں کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے سامنے بیان نہ ہو، اس کو غیبت كہتے ہیں۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه غيبت يه ہے كه تم اين بھائی کا ایسی بات کے ساتھ تذکرہ کرو، کہ اگر اس کے سامنے تذکرہ کیا جاتا تو اس کو برا لگتا۔ پیٹھ بیچھے اس لئے تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر سامنے تذکرہ کریں تو اس کو برا کلے گا، اور وہ ناراض ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ فرمائے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں بیان کرتا ہوں، لعنی سی بات کہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے تو تم نے اس کی غیبت کی۔ اور اگر وہ اس میں نہیں پائی جاتی بلکہ اینے یاس سے تصنیف کرکے اس سے منسوب کی تو پھرتم نے اس پر بہتان باندھا۔ پھریہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ جب تم کسی آدمی کی بُرائی کروگے، اس کی پیٹے پیچے، تو دو ہی شکلیں ہیں، یا تو واقعنا اس میں وہ پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہوگی اور غیبت، زنا سے بدتر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور اگر وہ بات اس میں پائی نہ جاتی ہو بلکہ جناب کے اینے زہن کی تھنیف ہو تو پھریہ بہتان ہے، خالص تہمت۔ غیبت کو اللہ تعالی نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو صحابی کسی تیسرے آدمی کا تذکرہ کررہے تھے، ظاہر ہے کہ تذکرہ ایسا ہوگا۔ ہمارے حضرت تحکیم الامت تھانوی ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت سے بیخے کا ہی طریقہ

ہے کہ کسی آدمی کا تذکرہ اس کی پیٹے پیچے مت کیا کرو۔ جب بھی تذکرہ کروگے تو بات تھینچ کر قدرتی طور پر غیبت پر آجائے گی۔ اور ہمارے کئے تو دلچیپ موضوع ہی ہی ہے۔ تو دو محانی تذکرہ کررہے تھے کسی تیسرے شخص کا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے س لیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم جارہے تھے آگے دیکھا کہ ایک مرے ہوئے گدھے کی لاش پڑی ہے۔ دونوں کو بلوالیا اور فرمایا کہ اس مردار کی لاش میں سے کھاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم گدها اور اس كي لاش اس كو كون كهاسكتا ہے۔ فرمايا كه يه جو تم دونوں نے اینے مردہ بھائی کا گوشت کھایا یعنی اس کی غیبت کی وہ اس لاش سے زیادہ بدتر ہے۔ تو اس خطبہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ان لوگوں کی جماعت جن کی زبانوں نے تو اسلام کا اقرار کرلیا ہے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں اترا۔ مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو اور ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو۔ عیوب تلاش کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ٹوہ لگائی جائے، کسی کا غیب معلوم کرنے کے لئے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی خاص بیاری ہوتی ہے تحقیقات کی۔ اور اس تحقیقات کا مقصد ہو تا ہے ان لوگوں کے عیوب کو اجھالنا اور ان کی کمزوریوں کو بیان کرنا۔ اور ان کی عزت کو پامال کرنا اور لوگوں کے سامنے ان کی بُرائیاں کرنا۔

### مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے والے کی سزا

فرمایا: مسلمانوں کی کمزوریوں اور ان کے عیوب تلاش کرکے بیان نہ کرو، اس کئے کہ بُرائی کا بدلہ ولیی ہی بُرائی ہوتی ہے۔ تم مسلمانوں کے عیوب تلاش کروگے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے عیوب تلاش کریں گے، اللہ تعالی معاف کرے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے عیوب تلاش کرنے لگیں تو اس کو گھر بیٹے رسوا کردیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی پر پردہ ڈالے گا، کہ تمہیں کسی کا عیب معلوم ہوگیا گرتم نے اس پر پردہ ڈالی دیا اور کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ جیسا معالمہ تم مسلمانوں کے ساتھ کروگے، ویسا معالمہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کریں گے۔

رعا

یا الله! ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، یا الله! ہمیں قیامت میں رسوانہ کیجے، ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیجئے، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماد بیجئے۔ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیجئے، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماد بیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للله رب العالمین۔



ضمیمه از

## د تبليغ دين "امام غزالي<u>"</u>

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وعظ کے آخر میں امام غزالی کے رسالہ "تبلیغ دین" سے غیبت کا بیان نقل کردیا جائے، تاکہ یہ رسالہ اس موضوع پر کسی حد تک جامع ہوجائے۔

#### غيبت کی حقیقت

کسی مسلمان کی پیٹے پیٹے اس کے متعلق کوئی واقعی بات ایسی ذکر کرنا کہ اگر وہ سے تو اس کو ناگوار گزرے، غیبت کہلاتی ہے۔ مثلاً کسی کی حرکت یا مکان یا عقل کہنا، یا کسی کے حسب و نسب میں نقص نکالنا، یا کسی کی حرکت یا مکان یا مویٹی یالباس، غرض جس شے سے بھی اس کو تعلق ہو اس کا کوئی عیب ایسا بیان کرنا جس کا سننا اسے ناگوار گزرے، خواہ ذبان سے ظاہر کی جائے یا رمز و کنایہ سے یا ہاتھ سے۔ اور آنکھ کے اشارے سے یا نقل اتاری جائے یہ سب غیبت میں داخل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ایک موقع پر کسی عورت کا ٹھگنا ہونا ہاتھ کے اشارے سے ظاہر کیا اور یوں کہا تھا کہ یا رسول اللہ! وہ عورت ہو اتن سی ہے، اس پر آپ سے فرایا "اے عائشہ! تم نے اس کی غیبت کی ہے"۔

#### مولوبول كاانداز غيبت

سب سے بدتر غیبت وہ ہے جس کا رواج مقتدا اور دیندار لوگوں میں ہورہا ہے کیونکہ وہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھرانیے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ ان کی غیبتیں بھی نرالے انداز کی ہوتی ہیں۔ مثلاً مجمع میں کہنے لگے کہ "اللہ کا شکر ہے اس نے ہم کو امیروں کے دروازوں پر جانے سے بچارکھا ہے۔ ایس بے حیائی سے خدا پناہ میں رکھ"۔ اس کلمہ سے جو کچھ ان کا مقصود ہے وہ ظاہرہے کہ امراکے پاس بیٹھنے والے مولوبوں پر طعن کرنا اور ان کو بے حیا کہنا منظور ہے، اور ساتھ ہی این صلاحیت تقوی جنارہے ہیں اور ریا کاری کا گناہ کمارہے ہیں۔ اس طرح مثلاً تہنے لگے کہ "فلال شخص کی بڑی اچھی حالت ہے اگر اس میں حرص دنیا کا شائبہ نہ ہو تا جس میں ہم مولوی لوگ مبتلا ہوجائے ہیں "۔ اس فقرہ سے بھی جو کچھ مقصود ہے وہ ذرا سے تامل سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ اس کا بے صبرا ہونا ظاہر کرتے ہیں، اور این طرف حرص کی نسبت اس نیت سے کرتے ہیں کہ سننے والا ان کو متواضع سمجھ، اور بھی غیبت ہے، ساتھ ہی ریاکاری بھی ہے۔ زیادہ تعجب تو اس پر ہو تا ہے کہ یہ حضرات غیبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غیبت سے محفوظ اور پارسا سمجھتے ہیں۔ یا مثلاً یوں بول اٹھے ''سبحان اللہ بڑے تعجب کی بات ہے" اور جب اتنا کہنے پر لوگوں نے اس بات کے سننے کے شوق كى جانب كان لكائے تو كہنے لكے "كھ نہيں" فلاں شخص كا خيال آگيا تھا، حق تعالی جارے اور اس کے حال پر رحم فرمائے اور توبہ کی توفیق دے، اس فقرہ کاجو کچھ منشاہے وہ عقلمند پر مخفی نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا یہ کلمہ ترحم و شفقت یا دعا كى نيت سے نہيں ہوتا، جيساكه ظاہرى الفاظ سے فہم ير تا ہے۔ اس لئے كه اگر دعا کرنی مقصود ہوتی تو دل ہی دل میں کیوں نہ کر لیتے، سبحان اللہ کہہ کر لوگوں کو

متوجہ کرنا اور معصیت کا اشارہ کرنا ہی کیا ضروری تھا؟ یا کسی شخص کا عیب ظاہر کرنا بھی کوئی شفقت یا خیر خواہی کی بات ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہے کہ غیبت سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی غیبت مت کیا کرو مگر دل ان کا غیبت کو مکروہ نہیں سمجھتا بلکہ اس نصیحت کرنے سے محض اپنی دینداری اور تقویٰ کا اظہار کرنا مقصود ہو تا ہے۔ اسی طرح کسی مجمع میں غیبت ہوتی ہے تو ناصح اور پارسا بن کر کہنے لگتے ہیں کہ "میاں غیبت کرنا گناہ ہے اس سے ہم سنے والے بھی گناہ گار ہوتے ہیں "۔

یہ لوگ کہنے کو تو کہہ جاتے ہیں گر دل ان کا مشاق رہتا ہے کہ کاش یہ شخص ہاری نفیحت پر عمل نہ کرے جو پچھ کہہ رہا ہے کہ جائے اور ہمیں سائے جائے۔ بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ غیبت سننے کا انتظار بھی ہے اور پھریوں بھی سبحھتے ہو کہ ہم منع کرکے گناہ سے سبکدوش ہوگئے۔ یاد رکھو کہ جب تک غیبت کرنے اور سننے کو دل سے برا نہ سمجھو گے تو اس وقت تک غیبت کے گناہ سے ہرگز نہ بچوگے۔ کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں اور جس طرح زبان سے غیبت کرنا جرام ہے اس طرح دل سے غیبت کرنا ہمی حرام ہے۔ البتہ چند صورتوں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے، جس کی تقصیل ہے۔ البتہ چند صورتوں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے، جس کی تقصیل ہم بیان کرتے ہیں:

## مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے

اول: مظلوم شخص ظالم کی شکایت اگر افسراعلیٰ تک پہنچائے اور اپنے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی نیت سے اس کے مظالم بیان کرے تو گناہ نہیں ہے۔ البتہ ظالم کے عیوب کا ایسے لوگوں سے بیان کرنا جنہیں اس کو سزا دینے یا مظلوم کے

#### بدعتی کی غیبت کرناجائز ہے

دوم: کسی شخص سے کوئی بدعت یا خلاف امر کے رفع کرنے میں مدد لینی ہو یا کسی کو اس کے فتنہ سے بچانا ہو تو اس سے بھی بدعتی لوگوں کا حال بیان کرنا اگرچہ ان کی غیبت کرنا ہے، مگر جائز ہے۔

### فتوی کی مدد سے کسی کی غیبت کرنا جائز ہے

سوم: مفتی سے فتوئی لینے کے لئے استفتا میں امرواقعی کا اظہار کرنا بھی جائز ہے اگرچہ اس اظہار حال میں کسی کی غیبت ہوتی ہو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! میرا خاوند ابوسفیان اتنا بخیل ہے کہ بقدر کفایت بھی مجھ کو خرچ نہیں دیتا" اور ظاہر ہے کہ یہ ابوسفیان کی شکایت اور غیبت تھی مگرچونکہ مفتی شریعت سے استفسار کیا جارہا ہے کہ اس صورت میں میرے لئے شریعت کیا تھم دیتی ہے؟ البذا اس غیبت میں بھی جہے حرج نہیں۔ مگر یاد رکھنا چاہئے کہ اس صورت میں بھی نے غیبت غیبت میں بھی نے غیبت

اسی وقت جائز ہے کہ جب اس میں اپنا یا کسی مسلمان کا فائدہ مقصور ہو۔

## دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لئے غیبت کرنا

چہارم: اگر کوئی شخص کسی سے نکاح یا خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے اور تم کو علم ہو کہ اس معاملہ میں ناوا قفیت کی وجہ سے اس کا نقصان ہے تو اس کو نقصان سے بچانے کے لئے اس کا حال بیان کردینا جائز ہے۔ اس طرح قاضی کی عدالت میں کسی گواہ کا کوئی عیب اس نیت سے ظاہر کرنا کہ صاحب حق کو اس مقدمہ میں میرے خاموش رہنے سے نقصان نہ پہنچ جائز ہے، البتہ صرف اس شخص سے ذکر کرنا جائز ہے جس کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہویا جس پر فیصلہ اور محم کا مدار ہو۔

پنجم: اگر کوئی شخص ایسے نام ہی سے مشہور ہو جس میں عیب ظاہر ہو تا ہے۔ مثلاً اعمش (چندھا) اعرج (لنگرا) تو اس نام سے اس کا پتہ بتلانا غیبت میں داخل نہیں ہے، پھر بھی اگر دو سرا پتہ بتلادو تو بہترہے تاکہ غیبت کی صورت بھی بدانہ ہو۔

ششم: اگر کسی شخص میں کوئی عیب ایسا کھلا ہوا پایا جاتا ہے کہ لوگ اس کا یہ عیب ظاہر کرتے ہیں تو اسے ناگوار نہیں گزر تا مثلاً مخنث یا بیجرا کہ ان کے اس فعل کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کو خیال بھی نہیں ہو تا تو یہ تذکرہ بھی غیبت سے خالی ہے۔ البتہ اگر اس کو ناگوار گزرے تو حرام ہے کیونکہ فاس کے بھی کسی ایسے گناہ کا ذکر کرنا جو اسے ناگوار گزرے بلاعذر خاص جائز نہیں ہے۔

#### غيبت كاعلاج

نفس کو غیبت سے روکنے کی تدبیریہ ہے کہ غیبت کی سزااور نقصان میں غور کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ "آگ جو گھاس میں اثر کرتی ہے غیبت اس سے جلد اور زیادہ اثر مسلمان کی نیکیوں میں کرتی ہے " یعنی غیبت کرنے سے نیک اعمال جل جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ جب کوئی نیکو کار شخص جس نے دنیا میں مشقتیں اٹھا اٹھاکر نیکیاں جمع کی تھیں جب قیامت کے دن اپنے نامہُ اعمال کورے دیکھے گا اور اس کو معلوم ہوگا کہ غیبت کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس شخص کے نامہُ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں، جس کی وہ غیبت کیاکر تا تھا تو کس قدر حسرت وافسوس کرے گا۔

مسلمان کو سوچنے کے لئے اپنے نفس کے عیوب بہتیرے ہیں، اس لئے مناسب ہے کہ جب فرصت ملے اپی حالت پر نظر ڈالو اور جو عیب پاؤ اس کے رفع کرنے میں معروف ہوجاؤ کہ دو سروں کے عیوب دیکھنے کاموقع ہی نہ آئے، اور یوں سمجھو کہ تمہارا ذرا سا عیب جتنا تم کو نقصان پہنچائے گا دو سرے کا بڑا عیب بھی تم کو اس قدر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر تمہیں اپنا عیب نظرنہ آئے تو یہ خود ایسا عیب ہے جس کے برابر کوئی عیب نہیں۔ کیونکہ کوئی انسان عیب سے خالی نہیں ہے۔ بس اپنے آپ کو بے عیب سمجھنا تو بڑا سخت عیب ہے۔ اس لئے اول اس کا علاج کرو اور اس کے بعد جو عیب نظر آئے جائیں ان کی تدبیر کرتے رہو۔ اور اگر اتفاقاً اس پر بھی کسی شخص کی غیبت ہوجائے تو اللہ کی تدبیر کرتے رہو۔ اور اگر اتفاقاً اس پر بھی کسی شخص کی غیبت ہوجائے تو اللہ کی تدبیر کرتے رہو۔ اور اگر اتفاقاً اس پر بھی کسی شخص کی غیبت ہوجائے تو اللہ

ے توبہ جدا کرو، اور اس شخص کے پاس جاکر غیبت کی خطاجدا معاف کراؤ، اور اگر اس سے نہ مل سکو تو اس کے لئے دعائے مغفرت کرو اور خیرات کرکے اس کی روح کو ایصال ثواب کرو۔ غرض چونکہ تم نے غیبت کرکے اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کیا ہے اس لئے جس طرح ممکن ہو اس ظلم کی جلد تلافی کرو۔



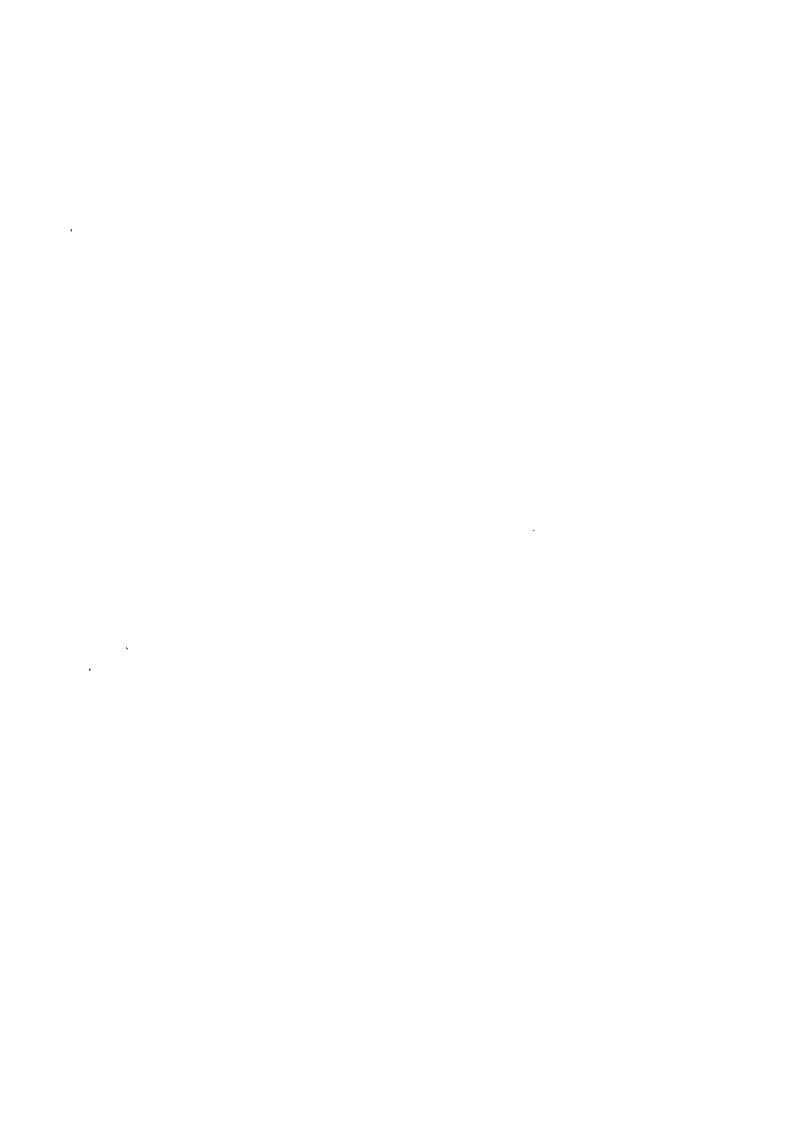



کسے کریں؟



## الروسي والأكالي

عنوان

- توبه کی حقیقت
- \* الله كي شان كري
- \* الله تعالی کس کوسزا دیتے ہیں؟
  - \* گناهول کی نقدی پر مغفرت
- **پ** توبه ٹوٹنے پر مایوس نہیں ہونا چاہئے
- توبه توژنے اور پھرجو ژنے کافائدہ؟
- \* توبه کی حقیقت

  \* توبه کی شرائط

  \* الله کی شان کر

  \* الله تعالی کس کو

  \* توبه تو شخی پر ما

  \* توبه تو شخی پر ما کپڑے کا گندہ ہو جانا برا نہیں، اس کوصاف نہ کرنا براہے
  - 🗱 سچی توبه پر نصرت الہٰی

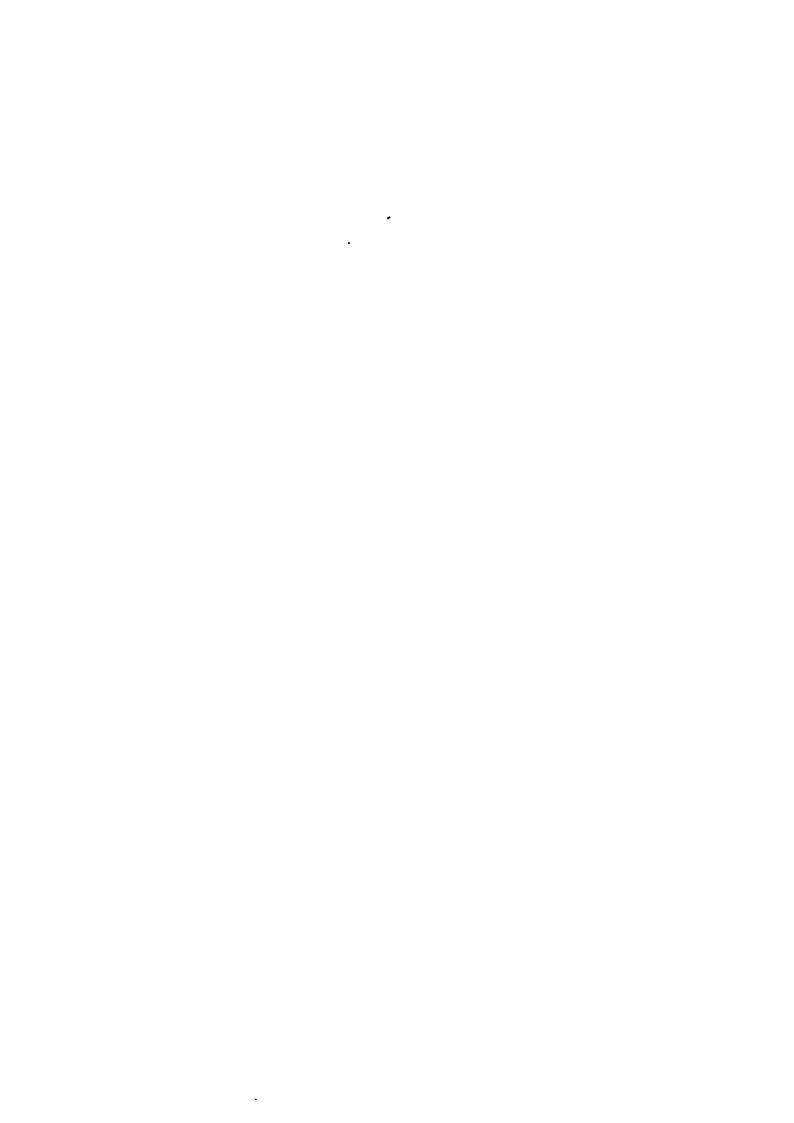

# ويراك المالة

# الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى المابعد:

اس دن ایک دوست نے پرچہ دیا تھا کہ توبہ کیسے کی جائے تو آج مخضر طور پر توبہ کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کچی توبہ کی توفیق عطا فرائیں۔ یوں کہتے ہیں کہ توبہ سالکین کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ لین سالک جو اللہ تعالیٰ کے راہتے پر چلنے کا قصد رکھتا ہو، اس کا سب سے پہلا کام اور پہلا قدم کچی توبہ کرنا ہے۔

#### توبه كي حقيقت

توبہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے چند باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہیں۔
اول یہ کہ توبہ کے معنی لوث کے آنے کے ہیں۔ بندہ جب گناہوں میں مبتلا
ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی سے دور جاپڑتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو گویا لوث کر
دالیں آجاتا ہے۔

#### توبه کی شرائط

توبہ کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ آدی کے دل میں یہ مضمون پیدا ہوجائے کہ گناہ کرکے میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوگیا ہوں، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں جرم کا ارتکاب کیا ہے، میں مجرم ہوں، اس احساس کے ساتھ اس کے دل میں ندامت پیدا ہوگی اور اس کی علامت دل میں شرمسار اور شرمندہ ہوجانا اور آئھیں اوپر نہ اٹھا سکنا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب خطاکا صدور ہوا تھا، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ زمین پر اتر جاؤ، تو یوں کہتے ہیں کہ سو سال تک انہوں نے نظر اوپر اٹھا کر نہیں دیکھا، اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے تھے اور قرآن کریم میں ان کی توبہ کی دعا نقل کی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما الصلوۃ والسلام دونوں نے کہا:

"ربناظلمناانفسناوان لم تغفرلناوترحمنا لنكونن من الخاسرين" (۱۶۱ف: ۲۳)

ترجمہ: "اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے نفول پر ظلم کیا ہے، اپنا نقصان کرلیا ہے اور اگر آپ ہماری بخشش نہیں فرمائیں گے تو کوئی شبہ فرمائیں گے تو کوئی شبہ نہیں کہ ہم خمارہ پانے والول میں سے ہوجائیں گے"۔

تو پہلی چیزیہ کہ ہمیں واقعنا احساس ہوجائے کہ ہم گناہ کرکے مجرم کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اور ہمارے دل میں ندامت بیدا ہوجائے کہ واقعی ہم سے قصور ہوا ہے، حدیث شریف میں فرمایا ہے۔ السوب الندم توبہ ندامت کا نام ہے۔ کسی شخص کے دل میں ندامت ہی بیدا نہ ہو، اور زبان سے توبہ کر تارہے،

یہ توبہ نہیں توجب یہ بات معلوم ہوگئ کہ توبہ کا پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ندامت پیدا ہو، اور وہ اینے آپ کو قصور وار سمجھے۔

وسری شرط یہ ہے کہ گناہوں کا علم ہو، جو آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کے دل میں ندامت بیدا نہیں ہوگی، وہ یہ کہے گا کہ میں نے کونسا قصور کیا ہے کہ توبہ کروں؟ بے شار لوگ ایسے ہیں، جو گناہ سے واقف ہی نہیں، لینی یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم گناہ کررہے ہیں، اسی بناء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بیان کرنے کا اہتمام فرمایا ہے تاکہ امت کو معلوم ہوجائے کہ یہ چیزیں گناہ ہیں۔

صغیرہ گناہوں کو تو صبط کرنا ہی مشکل ہے، لیکن کبیرہ گناہوں کی بعض اکابر نے فہرست مرتب کردی ہے، اور اس کے لئے منتقل کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں شیخ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب "الزواجر عن الکبائر" احیمی کتاب ہے، اس موضوع پر حافظ شمس الدین رحمہ الله تعالی کا بھی ایک مخضر سار سالہ ہے، اس میں بھی کبیرہ گناہوں کی فہرست جمع ہے، حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے بھی کبیرہ گناہوں پر "جزاكاعمال" كے نام سے ايك رساله لكھا ہے، اور حضرت مفتى محد شفيع صاحب دیوبندی رحمہ اللہ تعالی کا بھی ایک رسالہ ہے دوگناہ بے لذت "اس میں بھی کبیرہ گناہوں کو جمع کیا ہے، حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ الله تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے ''دوزخ کا کھٹکا'' اس میں بھی اچھا مجموعہ گناہ کبیرہ کا جمع کر دیا گیا ہے۔ كبيره كناه بهت سے ايسے بين، جو انسان كے دل سے تعلق ركھتے ہى، بهت سے ایسے ہیں جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو کان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے بیٹ سے تعلق رکھتے

ہیں، بہت سے شرمگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان گناہوں کا ہمیں علم ہو اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں پر جو وعیدیں سنائی ہیں کہ ایسا کرنے والے کو یہ سزا ملے گی، وہ بھی ہمارے سامنے ہوں اور اس بات کا یقین ہو کہ یہ سزائیں جو ذکر فرمائی گئی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے معافی عطانہ فرمائی تو پھران سزاؤں کا ہم سے تحل نہیں ہوسکے گاتو یہ دو سری چیز ہوئی لین ہم کو گناہوں کا اور ان پر ملنے والی سزاؤں کا علم ہو تاکہ اس پر ندامت کا مضمون بیدا ہو۔

اور تیسری چیز کہ جب یہ معلوم ہوگیا کہ میں مجرم ہوں، اور مجھ سے قصور ہوا ہے تو دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہو، صرف زبان سے نہیں بلکہ یوں سمجھے کہ مجرم کو حاکم کے سامنے پکڑ کر لایا گیا ہے یاکسی بھگوڑے غلام کو آقا کے سامنے لایا گیا ہے، اس وقت وہ دل سے بھی شرمندہ ہو گا اور زبان سے بھی معانی کا خواستگار ہو گا، اگر کوئی غلام یا کوئی مجرم حاکم كے سامنے لايا جائے اور وہ زبان سے بچھ نہ كہے، لوگ اس كو كہاكرتے ہيں كہ ارے معافی مانگ لے، کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہوگئ، معاف کرد بجئے لیکن اگر وہ نہیں بولتا اور اپنے قصور کا اقرار کر کے معافی کا طالب نہیں ہوتا تو حاکم کو غصہ آنا ہی چاہئے لیکن اس پر دیکھنے والوں کو بھی غصہ آتا ہے کہ بدبخت کے منہ سے اتنا بھی نہیں نکاتا ہے کہ مجھے معاف کردو، بھول ہو گئ ہے، غلطی ہو گئ ہے معاف کردیں تو تیسری چیز ہے زبان اور دل کے ساتھ اللہ تعالی سے معافی مانگنا۔ چوتھی بات یہ کہ سے دل سے توبہ کرتے ہوئے اس بات کا بھی یقین رکھے کہ اللہ تعالی تواب ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں ضرور قبول فرمائیں گے میری توبہ، اگر اللہ تعالی چاہیں تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف کرسکتے ہیں اور

الله تعالیٰ کے سواکوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، بیہاں پر آکر شیطان وھوکہ دیتا ہے اور وہ بندے سے کہتا ہے کہ تونے اتنے گناہ کئے ہیں، اتنے گناہ کئے ہیں اب تو معافی کے لائق نہیں رہا، تیرے گناہوں کو کیسے معاف کیا جاسکتا ہے؟ ویکھ تو سہی کہ تونے کتنے جرائم کئے ہیں ؟ شیطان کا مقصدیہ ہو تاہے کہ یہ رحمت سے مایوس ہوجائے، توبہ نہ کرے اسی مقصد کے لئے شیطان اس کے گناہوں کو اتنا بڑا کر کے بیش کرتا ہے کہ اس کو یقین ہوجائے کہ میری کسی طرح بھی معافی نہیں ہو سکتی، میں ایسا گناہ گار ہوں کہ لائق رحمت ہی نہیں رہا، اس کو کہتے ہیں کہ مابوسی کفرے، شیطان گناہ کو بڑا دکھا کر مابوس کرنا چاہتا ہے تاکہ بندہ اللہ تعالی سے معافی نہ مائگے، نعوذ باللہ۔ تو چوتھی چیزیہ ہے کہ آدمی شیطان کے اس مکر کو سمجھ، وہ گناہ کرتے وقت تو کہتا ہے کہ گناہ کرلے، الله بڑا غفور و رحیم ہے، معافی مانگ لینا اور جب بندہ نے حماقت سے گناہ کرلیا تو اس کو رحمت سے مایوس کر تا ہے کہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی، بندے کو شیطان کے اس مکر میں نہیں آنا چاہئے کہ اللہ تعالی چاہیں تو معاف کردیں اور وہ سیج دل سے توبہ کرنے والوں کو ضرور معاف فرمادیتے ہیں۔

## الله کی شانِ کریمی

حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ نے گناہ کیا، اس سے یہ حماقت ہوئی کہ اس سے گناہ صادر ہوگیا، بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرمادیں، مجھ سے قصور ہوا ہے، مجھے معاف فرمادیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، اس کے بعد وہ توبہ کے لئے میرے باس آیا ہے اور میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو میرے پاس آیا ہے اور میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو

معاف فرما دیا کرتا ہے، سو ہیں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرمادیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے دوبارہ گناہ کا ارتکاب کیا اور گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ! مجھ سے غلطی ہوئی، جرم ہوا ہے، اپنی رحمت سے اس کو معاف فرماد بجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے قصور کیا ہے اور میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہ کو معاف نہیں کرتا، میں نے اپنے بندے کو معاف کردیا۔ تیسری بار پھر بندہ گناہ کر تا ہے، پھر اسی طرح تائب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معانی کا طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میں آیا ہے اور سے جو گناہوں کو معاف کردیا کر میرے پاس آیا ہے اور سے جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے، لہذا کر میرے پاس آیا ہے اور اس کے سواکوئی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے، لہذا معاف کردیا کردیا۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کردیا، اور آئندہ یہ جو پچھ بھی کرتا رہے، میں نے میاف کردیا۔

اللہ اکبر! کیا شانِ کریمی ہے ؟ یہ نہیں فرماتے کہ میں دو بار اس کو معاف کرچکا ہوں، لیکن یہ پھر گناہ کرتا ہے، تیسری بار پھر معافی مانگئے آیا ہے اب اس کو معاف نہیں کروں گا، نہیں! بلکہ اس کے بجائے یہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جتنی بار بھی گناہ کرے میں معاف کرتا جاؤں گا، قربان جائے اس رحمت اور اس شانِ کریمی پر یہ مطلب نہیں کہ آئندہ گناہ تو کرتا رہے لیکن توبہ نہ کرے تو تب بھی معافی کا وعدہ ہے، نہیں! بلکہ یہ مطلب ہے کہ سو مرتبہ بھی گناہ کرکے تب بھی معافی کا وعدہ ہے، نہیں! بلکہ یہ مطلب ہے کہ سو مرتبہ بھی گناہ کرکے آئے، اور معافی کا طالب ہو، تب بھی میں معاف کرتا رہوں گا، گویا اس حدیث میں گناہ کرتے رہے کی چھوٹ نہیں دی گئی، بلکہ بار بار توبہ کی ترغیب دی گئی میں گناہ کرتے رہے کہ خواہ کئی ہی بار توبہ نوٹ گئی ہو تب بھی بندہ مایوس نہ ہو بلکہ فوراً توبہ یہ کہ خواہ کئی ہی بار توبہ نوٹ گئی ہو تب بھی بندہ مایوس نہ ہو بلکہ فوراً توبہ

کی تجدید کر کے معافی کا مستحق ہو سکتا ہے۔

ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کر کے معافی کے طالب نہ ہوا کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا، تمہاری جگہ کسی دو سری مخلوق کو لاتا جو گناہ کرتے، معافی مانگتے اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماتے۔

#### الله تعالی کس کو سزا دیتے ہیں؟

الله تعالی مجرموں کو سزا بھی دیتے ہیں، لیکن ایسے سرکشوں کو اور مجرموں کو سزا دیتے ہیں جو باغی ہوں، اور جو لوگ این جہالت و نادانی کی وجہ سے، اینے ضعف و کمزوری کی وجہ سے یا اینی نفسانی خواہشات کی وجہ سے گناہوں کا ار تکاب کر لیتے ہیں، لیکن ار تکاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہوجاتے ہیں، اللہ تعالی ان کو سزا دینے کے بجائے معاف کرنے کو پیند فرماتے ہں، حق تعالی شانہ کو معاف کردیا اتنا محبوب ہے کہ سزا دینا اتنا محبوب نہیں ہے، اس غفور و رحیم کو بخشش فرمانا زیادہ محبوب ہے بہ نسبت عذاب دینے کے اور میں نے ایک حدیث شریف کا حوالہ دیا تھا اور اس کا ایک مکڑا ذکر کیا تھا، اس کا ایک مکڑا یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو! اگرتم سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہوجاؤ اور تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہوجائیں کہ آسان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر آسان تک، پورا خلاان گناہوں سے بھر جائے، اور تم آکر میری بارگاہ میں توبہ کرو اور معافی کے طالب ہوجاؤ تو میں اتن ہی مغفرت لے کر تمہارے استقبال کو آؤں گا، جتنے تمہارے گناہ ہیں۔

### گناہوں کی نقدی پر مغفرت

الله تعالیٰ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ قیامت کے دن کچھ بندے ایسے ہوں گے، جو گناہوں کی نقدی کے ذریعہ الله کی مغفرت کے خرمدار بن جائیں گے، نیکوں کی نقدی کے ذریعہ تو الله تعالیٰ کی رحمت خرمدی ہی جاتی ہے، لیکن نیکوں کی نقدی کے ذریعہ تو الله تعالیٰ کی رحمت خرمدی ہی جاتی ہے، لیکن گناہوں کے ذریعہ بھی جب کہ آدمی ان کے ساتھ توبہ کو لگادے الله تعالیٰ کی مغفرت خرمدی جاتی ہے۔

تو آدمی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہئے کہ ہمارے گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت و قدرت کے احاطہ سے باہر نہیں، جب چاہیں بخش دیں اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں لیکن وہ ہماری صفت ہیں، ہمارے افعال ہیں، ہماے اقوال ہیں، ہماری صفات ہیں، ہم بھی مخلوق، ہماری صفات بھی مخلوق اور حق تعالی شانہ کی مغفرت اور بخشش اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بندول کی صفت اللہ کی صفت سے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ بندے کی صفت بھی اتنی ہی چھوٹی ہے جتنا یہ خود چھوٹا ہے اتنا چھوٹا، جتنا چیونٹی کا اندہ ہوتا ہے، اتنا تو ہے بے چارہ کل، ایک ذرہ بے مقدار کی تو اس کی حیثیت ہے، آخر اس کے گناہوں کا رحمت خداوندی سے کیا مقابلہ؟ ارے! تہارے تمام گناہوں کو دھونے کے لئے اس کی رحمت کا ایک چھینٹا کافی ہے، بس ضرورت اس کی ہے کہ تم سے دل سے تائب ہو کر آؤ۔ تو یہ چوتھا نمبر ہوا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مجرم جب جرم سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگا ہے، تو یہ کہا کر تا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ ایک شخص مجرم کو ڈانٹ رہا ہے

اور یوچھتا ہے کہ ''پھر کروگے؟'' وہ کہتا ہے ''میری توبہ، پھر نہیں کروں گا'' اور اگریہ کہے کہ آئندہ بھی کروں گاتو وہ معافی نہیں مانگ رہا، نداق اڑا رہا ہے، لہذا توبہ کے توبہ ہونے کے کئے یہ شرط ہے کہ توبہ کرتے وقت آدمی یہ عزم رکھے اور پخت ارادہ رکھے کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، بس آج تک جو ہونا تھا ہوگیا، یہ آخری گناہ ہے، انشأ الله اس کے بعد گناہ نہیں ہوگا، ہمیں معلوم نے کہ اگرچہ بیہ پھر گناہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ بندے پھر گناہ کریں گے، اس کئے کہ یہ ہماری کمزوری ہے لیکن بھیً! جس وقت کہ ہم توبہ کریں، اس وقت ہی عزم ہو کہ آج کے بعد پھر نہیں کریں گئے، بس ختم۔ جیسے کوئی نشہ چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑنے کے معنی یہ نہیں کہ آج کے بعد نہیں ہوگا، بس ختم، کوئی بری عادت چھوڑ دیتا ہے تو مطلب یہ ہو تا ہے کہ آج کے بعد نہیں کریں گ، ہم بھی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں تو یہ عزم لے کر کریں کہ انشأ الله آج کے بعد مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ بس الله تعالیٰ سے صلح ہوگئ، لیکن اگر خدانخواسته پهرگناه موجائے تو يه نه سوچو كه "چونكه ميري توبه ثوث كئ، للذا توبہ تو نبھتی نہیں ہے، تواب توبہ ہی کیا کرنی ہے"اگریہ سوچ کر آئندہ توبہ کرنا چھوڑ دوگے تو یہ غلط ہے، نہیں! بلکہ اگر بار بار توبہ ٹوٹ جائے تو بار بار اس کی تجديد كرد-

### توبه ٹوٹنے پر مایوس نہیں ہونا چاہئے

اس کو ایک مثال سے سمجھا تا ہوں، فرض سیجے ایک شخص بیٹ کی بیاری میں مبتلا تھا، بڑی مشکل سے مرض قابو میں آیا، علاج معالجہ اس کا ہو تا رہا، طبیب نے اس سے کہا کہ اس شرط پر علاج کر تا ہوں کہ آئندہ بد پر ہیزی نہیں کروگے، اس

نے کہا کہ جی بالکل نہیں کروں گا۔ طبیب نے توجہ سے علاج کیا، مرض قابو میں آگیا، الحمدلله طبیعت بڑی حد تک بحال ہوگئ، لیکن اس نے پھربدیر ہیزی کرلی اور طبیعت پھر بگر گئی، بیاری بے قابو ہو گئی تو اب کیا یہ عقل کی بات ہو گی کہ چونکہ میں پر ہیز نہیں کر سکتا تو اس لئے مرنے دو مجھے ؟ تبھی دنیا میں کوئی ایبا شخص دیکھا ہے ؟ جو یہ کھے کہ مجھے مرنے دو، مجھ سے پر ہیز تو ہو تا نہیں، علاج کا كيا فائدہ؟ نہيں! بلكه اس كے بجائے يہ ہو تاہے كه طبيب نے اس سے كہاكه تم نے بدیر ہیزی کی ہے؟ کہا جی، بس ہو گئی، حکیم صاحب! آپ ذرا مہر بانی کر کے توجہ کے ساتھ علاج کریں، انشأ اللہ پھربدير بيزى نہيں كروں گا، مطلب يه كه بدیر ہمیزی کو چھوڑنا چاہئے، علاج کو تو نہیں چھوڑا جاتا؟ کہ چونکہ میں نے بدیر ہیزی کی ہے لہذا میرا علاج نہ کراؤ، بس چھوڑ دو، مجھے اس طرح مرنے دو، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب ہم نے توبہ کرلی تو آئندہ بدیر ہیزی سے تو ضرور بچنا چاہئے، این توبہ پر قائم رہنا چاہئے۔ ارے عزم یمی ہونا چاہئے کہ آئندہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے لیکن اگر خدا نہ کرے گناہ پھر ہوجائے تو ہمت ہار کر او رمایوس ہو کرنہ بیٹھ جائے، اور بیر نہ سویے کہ مجھے توبہ پر استقامت تو نصیب ہوئی نہیں، اب کیا توبہ کریں بس توبہ کا خیال چھوڑ دینا چاہئے اور بے دھڑک گناہ کرتے رہو، نہیں اتم نے بدیر ہیزی کرلی تو پھر توبہ کرلو، پھربدیر ہیزی کرلی، پھر توبہ کرلو، حتی کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن میں سو مرتبہ توڑ دی ہو تو سو مرتبہ اس کو جوڑ لو، اگر نفس اور شیطان اے حاوی ہیں کہ توبہ پر قائم نہیں رہنے دیتے تو اتنا تو کرو کہ جب بھی توبہ کرو تو یہ نیت کرلیا کرو کہ اب نہیں کروں گا۔

#### توبہ توڑنے اور پھرجوڑنے کافائدہ؟

یہ ذہن میں رکھو کہ اگر توبہ توڑتے رہے، جوڑتے رہے، توڑے رہے، توڑے رہے، جوڑلی تھی تو جوڑتے رہے، تو کیا بعید ہے کہ توبہ توڑتے رہے، اور توبہ ٹوٹتی رہی، لیکن اس حالت میں تہمارا انتقال ہو، تم توبہ جوڑتے رہے، اور توبہ ٹوٹتی رہی، لیکن آخری جو عمل ہوا، وہ تھا توبہ کا جوڑنا، توبہ کرلی، اس کے بعد پھر گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ اس حالت میں موت آگئ اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو دنیا سے تائب ہو کر گیا اب یہ شخص اگرچہ روزانہ سو مرتبہ توبہ توڑتا تھا، جوڑتا تھا، توڑتا تھا، توڑتا تھا، توڑتا تھا، توڑتا تھا، کوڑتا تھا، کارشاد ہے:

انسا الاعسال بالدخواتيم لين "اعمال كامداد خاتمه يربي"-

جب اعمال کا مدار خاتمہ پر ہے تو اگر آخری عمل توبہ کر کے تمہارا اللہ کی بارگاہ میں پنچنا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کا ار تکاب نہیں کیا تو تمہاری توبہ ممل ہوگئ، تم تائب ہوکر اللہ کی بارگاہ میں پنچ گئے اور خاتمہ بالخیرہوا، اس لئے توبہ کرتے وقت تم عزم یہ رکھو کہ آج کے بعد انشا اللہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن اگر فرض کرو کہ پھر گناہ کا ارتکاب ہوجائے تو دل شکتہ ہو کر توبہ سے نہ ہو بلکہ پھر توبہ کرو، بلکہ پہلے سے زیادہ کی توبہ کرو اور کہو کہ یا اللہ! مجھ سے پھر غلطی ہوگئ ہے، میں ایسار ذیل آدمی ہوں، اتنا کمینہ ہوں کہ آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، اس وعدہ کو بھی پورا نہ کرسکا، یا اللہ! مجھے معاف فرماد تجئے، میں اب نہیں کروں گا۔

#### كبڑے كاگندہ ہو جانا بُرانہيں اس كوصاف نہ كرنا بُراہے

بھی اکپڑے کو گندہ کرنے سے تو پر ہیز کرنا چاہئے، اس سے بچنا چاہئے لیکن اگر گندہ ہوجائے تو اس کو صابن لگا کر دھونے سے پر ہیز کرنا تو عقل کی بات نہیں ہے، ایک مرتبہ تم نے کیڑے کو دھولیا، صاف کرلیا، صابن لگاکر اچھی طرح تمام کے تمام داغ دھبے خوب آتار دیئے، اب کیا کرنا چاہئے؟ یہ کہ آئندہ ملوث نہ ہوں، کیکن بچوں کی طرح اگر نادانی کا دور ہے، چھر کپڑے خراب ہوجاتے ہیں تو کپڑوں کو گندہ کرنے سے بچانا چاہئے تھا لیکن جب گندے ہوجائیں تو صابن لگا کر دھونے سے تو نہیں بچنا چاہئے، خوب یاد رکھو کہ گناہوں کے ارتکاب سے ہمارے ایمان کا جامہ گندہ ہوجاتا ہے، بدبو دار اور متعفن ہوجاتا ہے، میلا ہوجاتا ہے، قابل نفرت ہوجاتا ہے اور خوب اچھی طرح جم کر توبہ کرنے سے وہ ایمان کا جامہ صاف ہوجاتا ہے اور پھر نکھر آتا ہے۔ توبہ کر کے آئندہ گناہ کرنے سے ضرور بچو، لیکن پھراگر کوئی داغ دھبہ لگ گیا تو فوراً توبہ کرو، فوراً صابن لے کر ملو، انشأ الله جب تم بار بار توبه كروك اور الله تعالى سے استقامت كى دعا كروك كه يا الله تعالى! اب مجھے بچاليج، ميں اين استعداد و قوت كے ساتھ، اين طاقت کے ساتھ گناہ سے نہیں چے سکتا، جب تک آپ مجھ پر رحم نہ فرمائیں، اور میری مدد نه فرمائیں، مجھے آئندہ گناہ سے بینے کی توفیق عطا فرمادیجے، اگر ایسا کرتے رہوگے تو انشأ الله رفتہ رفتہ یہ کیفیت ہوجائے گی کہ توبہ کرو گے، لیکن گناہ نہیں ہوگا، انشأ اللہ۔

تو یہ بانچواں نمبر ہوا، لینی توبہ کرتے وقت ارادہ رکھو کہ آئندہ گناہ نہیں ہوگا، اب مستقل طور پر ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوگیا، اب ہم ٹھیک چلیں گے، اور بھر ہمت سے کام لو، گناہ کا کتنا ہی نقاضا ہو، گناہ نہ کرو،

کوئشش کرو کہ اللہ تعالی کے ساتھ جو عہد کیا ہے، اس کو پورا کریں اور آئندہ گناہ کے ساتھ اپنے دامن کو آلودہ نہ کریں، لیکن اگر ہوجائے تو فوراً توبہ کرو، بس اس کو ہیشہ کا دستور العمل بنالو کہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی جائے۔ 🕥 مجھٹی بات یہ کہ جتنی کو تاہیاں ہو گئی ہیں، ان کی تلافی کرو، نمازیں قضا ہوتی رہیں، اب تم نے سے ول سے توبہ کرلی، لیکن توبہ کرنے سے نمازیں معاف نہیں ہو گئیں، بلکہ نمازی تہارے ذمہ اب بھی باقی ہیں جیسے کہ آج ایک ظہر کی نماز ہمارے ذمہ فرض تھی (اور وہ ہم نے اداکی) پوری زندگی کی ظہر کی نمازیں ہمارے ذمہ فرض ہیں، اور یہ فرض ہمارے ذمہ باقی ہے، ان تمام نمازوں کا ادا کرنا، اسی طرح ضروری ہے، جس طرح کہ آج کی نماز کا ادا کرنا فرض تھا۔ رہا یہ سوال کہ پھر توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ تاخیر کی وجہ سے تم نے جو کو تاہی کی کہ وقت پر ادا نہیں کی، اس کی معافی مل جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ کئی شخص نے بلاٹ خریدا تھا، اس کی قسطیں بہت آسان سی رکھی ہوئی تھیں، اس نے بے پروائی کی، ادا نہیں کیں۔ متعلقہ محکمہ نے اس کا بلاث ہی منسوخ کردیا اور جو پیسے دیئے تھے وہ بھی ضبط کر لئے، اب پیہ بڑے افسر کے پاس جاکر کہتا ہے کہ جی مجھ سے بڑی کو تاہی ہوئی ہے میں آئندہ سستی نہیں کروں گا اور وہ افسراس کی بات سن کر لکھ دیتا ہے کہ اس کا بلاث بحال کردیا جائے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پرانی قسطیں رہ گئی ہیں، وہ بھی معاف ہو گئیں؟ نہیں! پلاٹ کی منسوخی تو اس نے ازراہ ترحم ختم کردی، لہذا بلاث تو بحال ہو گیا، لیکن جو قسطیں تمہارے ذمہ تھیں، وہ تو بدستور واجب الادا رہیں گی، بلکہ دنیا کا حاکم اول توالیسے منسوخ شدہ بلاٹ کو بحال ہی نہیں کرے گا اور اگر کوئی رحم دل ایسا کر بھی دے تو وہ حاکم یہ کہے گاکہ تمام گزشتہ قسطیں یک مشت یہاں لاکر رکھ دو، تب میں بحالی کا تھم جاری کرتا ہوں تو جتنی زندگی میں ہم نے نمازیں قضا کی ہیں، اگر عزم رکھتے ہو کہ میں ان کو ادا کروں گا، تب تو توبہ صحیح ہوئی اور گزشتہ نمازیں قضا کرنے کا اگر عزم نہیں تو توبہ ہی نہیں، نداق اڑاتے ہو توبہ کا۔

ای طرح کسی شخص کے ذمہ روزے باقی ہیں، اس نے روزے چھوڑ دیئے تھ، یا توڑ دیئے تھے رمضان المبارک کے، بعض چھوڑ دیتے ہیں، بعض توڑ دیتے ہیں، اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو اس کے بدلے ایک روزہ اس کے ذمہ ہے اور اگر کوئی شخص روزہ توڑ دے تو اکسٹھ روزے اس کے ذمہ ہیں ایک روزہ تو چھوڑے ہوئے روزے کی جگہ اور ساٹھ روزے کفارے کے اور یہ ساٹھ روزے لگا تار ہوں کہ درمیان میں وقفہ نہ ہو، درمیان میں ناغہ نہ ہو، اگر ناغہ ہوجائے تو پھرنے سرے سے شروع کرے، بیبال تک کہ لگا تار کفارہ کے ساٹھ روزے پورے ہوجائیں، رمضان کا ایک روزہ توڑ دینے کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ ای طرح کسی شخص نے کسی شخص کو قتل کیا ہو اور یہ قتل جان بوجھ کر نہیں، بلکہ غلطی سے ہوا ہو، خطاہے ہوا ہو تو اس کا کفارہ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے کہ غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں ملتا تو دو مہینے بے دریے روزے رکھ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لئے۔ بس اس کی توبہ قبول ہونے كى شرط يه ہے كه دو ماہ كے لگا تار روزے ركھى، اگر روزے ركھنے شروع کردیئے تھے کہ درمیان میں بہار ہوگیا اور روزہ کا ناغہ ہوگیا تو جتنے روزے رکھے تھ، وہ ختم، اب نئے سرے سے شروع کر کے ساٹھ پورے کرے، البتہ عورت کو جو اس کے خاص ایام کی وجہ سے روزے قضاکرنا پڑتے ہیں وہ اس تشلسل میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، لیکن شرط یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد فوراً شروع کردے۔ الغرض جس نے روزے نہیں رکھے تھے وہ قضا کرے، یا اگر توڑ دیئے تھے تو توڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرے۔

ای طرح اگر کسی نے اپنے مال کی زکوۃ نہیں دی تھی تو گزشتہ سالوں کا حساب کر کے زکوۃ ادا کرے، جتنے سال سے اس کے پاس مال تھا اس کا حساب کر کے زکوۃ ادا کرے۔

ای طرح حقوق اس نے دبائے ہوئے ہیں تو جو حقوق ادا کرنے کے لاکق ہیں، ان کو ادا کرے، اور اگر ان کا ادا کرنا ممکن نہیں، یعنی ان کا معادضہ ادا نہیں کیا جاسکتا تو صاحب حق سے معافی مانگے، مثلاً ایک آدی اپی بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہورہا ہے تو اس کی معافی کی شرط یہ ہے کہ اس سے معافی مانگے، اس طرح اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کی ہے تو توبہ کے لئے شرط یہ ہے کہ اس سے معافی مانگے، اگر کسی کا کسی کے ذمہ قرض ہے، اس کو ادا کرے اور ادا کرنے میں جو تاخیر کی، اس کی معافی مانگے، اگر کسی کی چوری کی ہے، اس کو واپس کو واپس کو داپس کی معافی مانگے، اگر کسی کی گردے۔

## سجى توبه برنصرت اللى

حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، پوچھا کیا کام کرتے ہو، کہا کہ ڈاکے ڈالٹا تھا، لیکن اب میں تائب ہو کر آیا ہوں۔ حضرت ؓ نے فرمایا کہ تمہیں بیعت ضرور کریں گے، لیکن جب سے تم نے یہ کاروبار شروع کیا تھا، اس کی فہرست بنا کر لاؤ کہ کتنے ڈاکے ڈالے، کس کس کا گھر لوٹا تھا۔ حضرت ؓ فرماتے

ہیں کہ آدمی سچاتھا، چند دن کی محنت کے بعد اس نے یاد کر کے جتنے ڈاکے ڈالے تھے، جتنی چوریاں کی تھیں، ان سب کی فہرست بنالی اور حضرت ہی خدمت میں پیش کی۔ حضرت منے فرمایا کہ اب دو سرا کام یہ کرو کہ ان میں سے ہرایک کے پاس جاؤ کہ فلاں وفت میں نے تمہاری چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا اور اب میں تائب ہوگیا ہوں، تہارا مال میرے ذمہ قرض ہے۔ یہ قرض مجھے فوراً اوا کرنا چاہئے تھا مگراتی گنجائش میرے پاس نہیں کہ اس کو فوراً ادا کردوں، اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ معاف کردیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، دو سری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشأ الله، الله تعالی توفیق دیں گے تو میں فوراً ادا کردوں گا، بہرحال آپ کو اس کی وجہ سے جو اذبیت کینچی، اس پر مجھ کو معاف کردیں۔ حضرت ؓ نے فرمایا کہ ہرایک کے پاس جاؤ اور ہرایک سے لکھوا کر لاؤكه ميں نے معاف كرديا يا ميں مہلت ديتا ہوں ادا كرنے كى كه جب تم چاہو جب تمہیں سہولت ہو تم ادا کردینا، اس شخص کے دل میں سچی طلب تھی، ہمارا نفس تو کہے گاکہ میاں! اگر اس کے سامنے جاکر اقرار کروگے تو تنہیں پکڑوادیں گ، پکڑے جائیں گے، جب تم نے کسی سے رشوت لی ہے، جب تم نے کسی کی چوری کی ہے، جب تم نے ڈاکہ ڈالا ہے تو بھی ! پکڑتو لازماً ہوگ، اگر بہاں نہیں پکڑے جاؤگے تو وہاں پکڑے جاؤگے، تم پکڑے نہیں سکتے، اگر بہاں کی پولیس نہیں پکڑے گی تو وہاں کی پولیس پکڑے گی۔ حضرت ٌ فرماتے ہیں کہ یہ شخص ہرایک کے پاس گیا اور اللہ کی شان کہ اس نے سب سے ایس بات کی، الله جانے کتنے اخلاص کے ساتھ بات کی کہ ہرایک نے لکھ دیا کہ میں نے اللہ کے لئے معاف کیا، حتیٰ کہ ایک ہندو کی چوری کی تھی اس ہندو نے یہ لکھ دیا کہ

میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے معاف کردیا۔ بیہاں تک کہ ایک ہندونے لکھا میں نے حسبتاً للہ معاف کردیا، تب حضرت نے اس کو بیعت فرمایا، یہ ہوئی نا تجی توبہ!

تو حقوق الله ہوں، یا حقوق العباد ہوں، ان کو ادا کرنا اور جب تک ادا نہ ہوں، اپنے ذمہ قرض سمجھنا لازم ہے۔ کسی کی دکان غصب کی ہوئی ہے، کسی کی زمین غصب کی ہوئی ہے، کسی کی املاک پر قبضہ کیا ہوا ہے، کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ مالک کو کہہ دیا کہ جاؤ کرلو جو تم سے ہوسکتا ہے، مکان نہیں چھوڑیں گے، اگر کوئی شخص لوگوں کی املاک پر غاصبانہ قبضہ جمالے اور پھر خانہ کعبہ میں جاکر غلاف کعبہ بیٹر کر توبہ کرے گا، تب بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جب تک کہ اس غصب سے توبہ کر کے اس کے مالک کو واپس نہیں کردیتا۔

تم مخلوق کو عاجز کرسکتے ہو، گراللہ کو عاجز نہیں کرسکتے، مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہو، تہمارے تنبیج پڑھنے سے، تہمارے بار بار حج و عمرہ کرنے سے مخلوق دھوکہ کہاستی ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جاسکتا تم غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے توبہ کرو، لیکن تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، جب تک کہ اربابِ حقوق کے حقوق ادا نہیں کرواتے۔

یہ چھ نمبر میں نے ذکر کردیئے ہیں، ان چھ نمبروں کو مکمل کرلیا جائے تو توبہ، توبہ ہے اور اگریہ نہ ہو تو پھر توبہ نہیں ہے، صرف توبہ کے الفاظ ہیں۔ سارا دن روٹی، روٹی کا وظیفہ پڑھتے رہو، تمہارا بیٹ نہیں بھرے گا، جب تک کہ روٹی عملا کھا نہیں لیتے، اور نہ ہی تمہیں روٹی کا ذاکقہ آئے گا، بیٹ تب بھرے گا جبکہ روٹی کو حلق سے نیچے اتاروگے، تب قوت بھی حاصل ہوگی اور بیٹ بھی بھرے گا۔

استغفرالله العظیم، استغفرالله العظیم، پوری شبیع پڑھ دولیکن دل میں معافی مانگنے کا مضمون نہیں ہے، نہ گناہ کو گناہ سمجھا، نہ آئندہ گناہ سے نیخے کا عزم کمیا، نہ گزشتہ گناہول پرافسوس ہوا، نہ الن کا تدارک کیا، نہ حقوق الله اداکئے، نہ حقوق العبادادا کئے، نہ الله تعالی سے معاملہ درست کیا، نہ بندوں سے معاملہ درست کیا، پھرچاہتے ہو کہ توبہ قبول ہوجائے؟ کیسے ہوگی؟ اس کا نام تو توبہ نہیں ہے۔ سبحہ درکف، توبہ برلب، دل پر از ذوق گناہ سبحہ درکف، توبہ برلب، دل پر از ذوق گناہ

معصیت را خنده می آید بر استغفار ما

بزرگ فرماتے ہیں کہ ہاتھ میں تنبیج ہے، دانے پر دانہ پھینک رہا ہے، ٹھک تعبیج چل رہی ہے، لیکن دل گناہوں کی لذت سے بھرا ہوا ہے، دل میں گناہ سے کراہیت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ دل گناہوں کی لذت سے بھرا ہوا ہے، ایسا استغفراللہ پڑھنے پر گناہ ہنتا ہے، ایسے استغفار پر معصیت کو بنسی آتی ہے اور پچی بات یہ ہے کہ اگر صحح توبہ ہوجائے تو آدمی کی زندگی کی لائن بدل جاتی ہے جو معاملات ہم شریعت کے خلاف کرتے ہیں، توبہ کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان غلط کاموں کو چھوڑ دیں، ہمارا کاروبار، ہماری دکان، ہمارا کارخانہ اور ہمارالین دین جو شرع کے خلاف ہی کی درست ہوجائے، اس کی لائن درست ہوجائے، شرع کے خلاف ہیں، حقیقت توبہ کی نبان پر توبہ کے الفاظ ہیں، حقیقت توبہ کی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی کی، زبان پر توبہ کے الفاظ ہیں، حقیقت توبہ کی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی کی، زبان پر توبہ کی توفی عطا فرمائیں میں توبہ کے نصائل بیان کرچکا ہوں، توبہ اللہ تعالی کو بہت محبوب ہے۔ ارشاد ہے:

"ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" (القره: ۲۲۲)

لیمنی ''اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں خوب پاک صاف رہنے والوں کو''۔

#### خلاصه

فلاصه اس سارے مضمون کا اتناہے کہ گناہ ایک گندگی ہے، جیسے یاخانہ، بیشاب ایک گندگی ہے، چونکہ ہاری ناک یہ بدبو نہیں سو تھے، اس لئے ہمیں گناہوں سے بدبو نہیں آتی، مشکوۃ شریف میں حدیث ہے کہ جب یہ بندہ ایک لفظ جھوٹ کا زبان سے نکالتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور ہوجاتا ہے، اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں، یوں سمجھو کہ بدن کے اندر کوڑھ کی باری ہے اور اس سے بدبو دار مادہ رس رہا ہے، اس بدبو دار مادہ کے ساتھ تم عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہوجاؤ، یہ کسے ممکن ہے؟ تو میں نے کہا کہ خلاصہ ساری بات کا اتنا ہے کہ گناہ ایک نجاست ہے، اور ایبالتعفٰ کہ اگر ہم پر بردہ نہ ڈالا ہو تا تو اس کی بدبو اور تعفٰ کی وجہ سے ہمارے دماغ پیٹ جاتے، اس گندگی سے صفائی صرف اس صورت میں ممکن ہے جبکہ ہم الله تعالی سے معافی مانگ لیس اور آئندہ گناہ سے بیخے کا اور گزشتہ گناہوں کا تدارک کرنے کا فیصلہ کرلیں اور اللہ رب العزت سے عہد کرلیں تو انشأ الله فوراً معافی مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين



حسار

كى بيارى اوراس كاعلاج



ė

# الرسويطاني

عنوان حبدكےمعنی \* حمداور غبطہ کے درمیان فرق \* صرف دو نعمتیں لا کق رشک ہیں \* چار فتم کے آدمی \* حدكانشا كبرے \* حاسد كوالله تعالى يراعتراض بي \* شیطان حسد کی وجہ سے کافر بنا \* حسد كادو سرا منشأ \* حاسدانی آگ میں خود جلتا ہے الله حد ببت سے گناہوں کامنع ہے 💸 حید نیکیوں کو کھالیتا ہے \* قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ \* دوسروں سے اینامعاملہ صاف رکھو \* این نکیال دو سرول کو دینا حماقت ہے \* حاسد شيطان كاجمو تا بهائى ہے

لهينے اوپر انعامات الہيہ كو ديكھو

عنوان حسد كاعلاج \* علما كاحيد ظلم جہنم میں لے جانے والا ہے \* بد کار تاجر \* ایک نیک تاجر کاقصہ \* نیک تاجر کی فضیلت قاربوں اور مولوبوں کا حسد \* حسام ظرفی کی علامت ہے \* شیطان کے تین عین \* حسد الرناعلم کے کیا ہونے کی علامت ہے

# الله الخراج

الحمد للله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه وبارکوسلم تسلیماً کشیرًاکشیرا-امابعد!

#### حسد کے معنی

حسد ایک بیماری ہے دل کی، جس کے معنی ہیں کسی کی نعمت سے جلنا، ایک شخص کے باس ہم کوئی نعمت دیکھتے ہیں، مثلا اس کو کھانے کو اچھا ملتا ہے، یا پہنے کو اچھا مل گیا، کوئی رشتہ اچھا ہو گیا، مکان اچھا بن گیا، اس کا کاروبار چبک گیا، اس کو کوئی حیثیت مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، اس کی ان نعمتوں کو دیکھ کر بعض لوگوں کو کوئی حیثیت مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، اس کی ان نعمتوں کو دیکھ کر بعض لوگوں

کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے کہ اس کو یہ چیز کیوں ملی؟ اور جی یوں چاہتا ہے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ تو حسد کہلاتا ہے اور اگر کس کی نعمت دکھھ کر یہ تمنا پیدا ہو کہ اللہ تعالی مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمادیں تو اس کو غبطہ یعنی رشک کرنا کہتے ہیں۔

#### حسد اور غبطہ کے در میان فرق

رشک میں اس شخص سے نعت کے زائل ہونے کی تمنا نہیں ہوتی، لیعنی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ اللہ تمنا نہیں ہوتی کہ یہ نعت اس کے پاس نہ رہے، بلکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا کرے، لیکن یہ تمنابھی ہوتی ہے کہ کاش یہ نعت مجھے بھی مل جائے، آدمی کا دل نعمت کے حصول کے لئے للچاتا ہے، یہ رشک کہلاتا ہے، اور اس کی اجازت ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔

## صرف دو نعمتیں لا کق رشک ہیں

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد كراى هے كه:

"لاحسد الافى اثنين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق، و رجل اتاه الله الحكمة فهويقضى بهاويعلمها-" (متفق عليه مشكوة صفح ٣٢)

لین "لا کُق رشک صرف دو آدمی ہیں"۔ بیہاں حسد سے غبطہ اور رشک مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی لائق رشک ہے تو صرف دو آدمی ہیں جن پر آدمی کو رشک کرنا چاہئے۔
"ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، مال
عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلط کردیا اس کے ہلاک
کرنے پر، یعنی اس کے خرچ کرنے پر حق کے راستوں
میں"۔

کہ وہ نیک کاموں میں مال کو خرج کرتا ہے، تو یہ شخص قابل رشک ہے،

اس سے معلوم ہوا کہ محض مال کا جانا قابل رشک نہیں، ہاں! کی آدی کو مال
مل جائے اور پھر اللہ تعالی اس کو توفیق دیں رضائے اللی کے مطابق اللہ کے
راستے میں مال خرچ کرنے کی تو ایسا شخص واقعی لاکق رشک ہے، اور اگر مال مل
گیالیکن وہ اس کو غلط راستوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ شخص لاکق رشک نہیں،
بلکہ لاکق رحم ہے، اس کی تمنا نہیں کرنی چاہئے ''اور دو سرا آدی لاکق رشک وہ
بہ جس کو اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ خود بھی منتفع ہوتا ہے
اور لوگوں کو بھی نفع پہنچاتا ہے '' یہ شخص لاکق رشک ہے کہ اللہ بھیں بھی ایسا
بنادے، تو یہ دو آدمی لاکق رشک ہیں۔ گویا دنیا کی نعموں میں صرف دو نعمتیں
ایسی ہیں جن پر رشک کیا جائے، ایک یہ کہ کسی کو اللہ تعالی مال عطا فرمائیں اور
وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، دو سرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم
عطا فرمایا ہو اور وہ اس کو صبح طور پر استعال کرتا ہو۔

## جار قتم کے آدمی

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ لوگ چار قتم کے ہیں ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالی نے مال بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا فرمایا۔ اور وہ اس مال میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہے صلہ رحی کرتا ہے اور اس کو علم کے مطابق نیکی کے مصارف میں خرچ کرتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، مدارس بنواتا ہے، غریبوں، مخابوں، بیواؤں اور پیموں کی خدمت کرتا ہے، رفاہ عامہ کے کاموں پر خرچ کرتا ہے، مغلوق کی خدمت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ: "فھذا ابدا فیضل مغلوق کی خدمت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ: "فھذا ابدا فیضل اور اعلیٰ ترین مرتبے میں ہے"۔ المسناذل" "لیعنی یہ شخص میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا لیکن مال نہیں دیا، اور ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا لیکن مال نہیں دیا، یہ اس پہلے آدمی کو دیکھ کر بہت رشک کرتا ہے اور دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ اے کاش! مجھے بھی مال مل جاتا تو میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ "فاجر ہما سواء"۔

یعنی اس شخص کو اللہ تعالی اس کی نیت پر اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا خرچ کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں، دونوں کا اجر برابر ہے۔

تیسرا آدی وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، وہ اس مال میں خبط کر تا ہے ، نہ خبر مال میں خبط کر تا ہے ، نہ اللہ تعالی سے ڈر تا ہے ، نہ صلہ رحمی کر تا ہے ، نہ خبر کے کاموں میں خرچ کر تا ہے ، اور نہ دین کے راستوں میں خرچ کر تا ہے ، وہ مال کو خرچ کر تا ہے گراپی خواہش نفس یر ، خرچ کر تا ہے لغویات پر ، خرچ کر تا ہے اللہ تعالی کی نافرمانی میں ، یہ شخص سب سے بدترین مرتبے کا ہے۔

چوتھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ علم دیا نہ مال دیا، یہ شخص اس تیسرے آدمی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش! ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی ایسا ہی کرتے کہ اس نے لڑکے کے ختنے کی تقریب کیسی شاندار کی، کنجریال نچوا کیں، دھول بجائے، ہمارے پاس بیسہ ہوتا تو ہم بھی یہ سب کھ کرتے، دیکھو! اس نے دھول بجائے، ہمارے پاس بیسہ ہوتا تو ہم بھی یہ سب کھ کرتے، دیکھو! اس نے

کیسی دھوم دھام سے شادی کی، اور اس پر کتناخرچ کیا، ہمارے پاس دولت ہوتی تو ہم بھی اسی طرح کرتے۔ اسی طرح مال دار کے گھرجتنے غلط کام ہوتے ہیں، یہ سب پر رشک کرتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ اس کے گھر میں ٹی دی ہے، فلاں فضول چیز ہے، فلاں غلط چیز ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں، اگر ہوتے تو ہم بھی یہ ساری چیز سے قلال ڈالتے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "فیهو نیسه و وزرهما سواء" ـ (رواه الترندی و قال مدیث صحح مشکوة:۳۵۱)

اس کو اس کے ارادے اور قصد کی وجہ سے اتنا ہی گناہ ملے گاجتنا کہ اس تیسرے آدمی کو ملے گا۔ نعوذ باللہ بڑا بد قسمت ہے یہ شخص کہ اپنے جہل کی وجہ سے بیٹے بھائے گناہ گار ہوگیا، اور گناہ گاری میں حصہ لے لیا۔ تو میں عرض کررہا تھا کہ رشک تو یہ ہے کہ ہم کسی شخص کی ریس کرنا چاہیں۔ دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائیں۔ تو بھی اگر رشک کرنا ہے تو بیدا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائیں۔ تو بھی اگر رشک کرنا ہے تو کسی کی نیکی پر کرو، کسی کی برائی پر کیا رشک کرنا ہے۔ یہ دو آدمی ہیں قابل رشک، ان پر کرو، کسی کی برائی پر کیا رشک کرنا ہے۔ یہ دو آدمی ہیں قابل رشک، ان پر کرو، کسی کی برائی پر کیا رشک کرنا ہے۔ یہ دو آدمی ہیں قابل رشک، ان پر رشک کرو۔

## حسد كامنشأ تكبرب

توایک ہوتا ہے حسد، لینی کسی کی نعمت کو دیکھ کر جل جانا کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی؟ اور کسی کی نعمت کو برداشت نہ کرسکنا، یہ تمناکرنا کہ کاش یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، مجھے بھلے ملے یا نہ ملے، یہ حسد دل کی بیاری ہے، اور منشأ اس کا تکبر ہے، لیعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور دو سرے شخص کو چھوٹا سمجھا کہ یہ شخص تو اس نعمت کے لائق نہیں تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دی گئ؟

### حاسد کو اللہ تعالی پراعتراض ہے

حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مومن تو کسی مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر اس پر کیوں حسد کرتا ہے؟ کیوں جلتا ہے؟ اس لئے کہ اس کوجو نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہے، اور تم کوجو نہیں ملی یہ بھی من جانب اللہ نہیں ملی، اب جو تم اس پر حسد کرتے ہو اس کی دو ہی وجہیں ہوسکتی ہیں، ایک تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ شخص اس نعمت کا اہل نہیں تھا، اس کو نہیں ملنی چاہئے تھی، یہ اللہ تعالیٰ کو تقسیم نہیں کرنا آتا۔ نعوذ باللہ۔ تبھی تو تم اعتراض کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تقسیم نہیں کرنا آتا۔ نعوذ باللہ۔ تبھی تو تم اعتراض کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس شخص کو کیوں دے دی؟

### شیطان حسد کی وجہ سے کافربنا

تہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کا سب سے پہلا کافراس حد کی وجہ سے کافر بنا، شیطان کو اس حد نے شیطان بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنا فلیفہ بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ملائکہ کو کیاعذر تھا؟ جبریل ہیں، اسرافیل ہیں، میکا ئیل ہیں، عزرائیل ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، حاملین عرش ہیں، بڑے بڑے درجے کے فرشتے ہیں، لیکن سب تھم الہی کے تابع ہیں، ول وجان کے ساتھ تھم الہی کے مطبع ہیں۔

"لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون مايومرون-"(تريم:٢)

ان کی شان بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھم ہوجائے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ان کو جو تھم ہوجائے اسے کر ڈالتے ہیں، فرشتوں کو تھم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، مالک کا حکم تھا بغیر توقف کے تمام کے تمام فوراً سجدہ میں گر گئے، سب کے سب مل کر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ بجالائے، "الا البلیس" گر البلیس، آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کردیا، اللہ تعالی نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟

"قال اناخیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین-"

کہنے لگا کہ آدم کو سجدہ نہیں کرسکتا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے بھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اب میں بڑا اور بیہ چھو آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اب میں بڑا اور بیہ چھوٹ اور بڑے کو یہ کہنا کہ وہ چھوٹے کے سامنے جھکے یہ حکمت کے خلاف ہے، تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کرنا در حقیقت اعتراض تھا اللہ تعالیٰ کے فعل پر، نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ کا یہ حکم غلط ہے۔ شخ "فرماتے ہیں: تم جو کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرتے ہو، یہ حکم غلط ہے۔ شخ "فرماتے ہیں: تم جو کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرتے ہو، اور جلتے ہو، ذرا یہ تو سوچو کہ نعمت کے عطا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، تو تم گویا یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ فلط ہے، (نعوذ باللہ) اب تم ہی بناؤ کہ تمہارا مقام کیا ہوگا؟ جو شخص کہ فیصلہ اللہ پر اعتراض کرتا ہو اس کا مقام کیا ہے؟

#### حسد كادوسرا منشأ

حمد کا دو سرا نشأ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ملنی چاہئے تھی، مجھے کیوں نہیں ملی، یہ ایک طرح سے اللہ تعالی پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں کیوں محروم رکھا؟ تم جب کہتے ہو کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہئے تھی تو گویا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ تہمارا ذاتی استحقاق ہے۔ ابلیس نے بھی تو ہی کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کا مستحق تھا کہ آدم علیہ السلام میرے سامنے سجدہ کریں نہ یہ کہ اُلٹا مجھے کہا جائے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، تو نعمت کو تم نے اپنا ذاتی استحقاق سمجھا، ذاتی استحقاق سمجھا، ذاتی استحقاق سمجھا، ذاتی استحقاق سمجھا، خداوندی پر اعتراض کیا کہ اس نعمت کا حق تو میرا تھا آپ نے میرے بجائے آدم علیہ السلام کو یہ نعمت دے دی۔ تو حاسد ایسا احتی ہے کہ وہ دراصل اللہ تعالی کے فیصلے پر معترض ہے۔۔۔

## حاسد این آگ میں خود جلتاہے

اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے جلنے سے ہوگا کچھ نہیں، جس پر حسد کررہا ہے، اس کی نعمت زائل نہیں ہوگی، بلکہ یہ خود جلتا رہے گا، دنیا میں بھی جلے گا، اور آخرت میں بھی جلے گا، یہاں حسد کی آگ میں جلتا ہے، وہاں جاکر جہنم کی آگ میں جلے گا۔

## حسد بہت سے گناہوں کامنبع ہے

اور یہ حسد کی بہاری بہت سی برائیوں کا منبع ہے، جب اس کو کسی پر حسد ہوگا تو لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرے گا، تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی عزت نہ رہے، کیونکہ یہ سمجھے گا کہ لوگوں کے دل میں اس کی عزت ہے، میری نہیں، اس نعمت کی وجہ سے اس کو ینچ گرانا چاہے گا تو اس کی برائیاں کرے گا، اس کو کوئی نہ کوئی ایڈا پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کو کسی نہ کسی طرح ستائے گا، یہ وہ تمام افعال ہیں جن کی وجہ سے یہ غضب اللی کامورد بنے طرح ستائے گا، یہ وہ تمام افعال ہیں جن کی وجہ سے یہ غضب اللی کامورد بنے

گا۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ، کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا بھی کبیرہ گناہ، سے مسلمان کو ایذا پہنچانا بھی کبیرہ گناہ، سے کوئی نہ کوئی بات بنائے گا، لوگوں کے زہن کو اس کی طرف سے پھیرنے کے لئے کوئی نہ کوئی افسانہ تراشے گا۔ تو غیبت، بہتان تراشی اور ایذاء رسانی جیسے گناہ اس حسد سے بیدا ہوتے ہیں۔

## حسد نیکیوں کو کھالیتاہے

اسى بناء پر حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
"ایاکم والحسد فان الحسد یاکل
الحسنات کماتاکل النار الحطب-"

(رواه ابوداؤد، مشكوة صفحه ٣٢٨)

ترجمہ: "حسد سے بچوا کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھالیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھالیتی ہے"۔

یہ حاسد بے چارہ حسد میں مشغول ہے کہ اول تو اس سے نیکیاں کی ہی نہیں جائیں گی، جس شخص کو فیصلۂ خداوندی پر اعتراض ہو وہ نیکی کیا کرے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ناخوش ہو اسے طاعت وعبادت کی توفیق کیسے ہوگی؟ وہ تو آگ میں جلے گا، اور پھر حسد کرنے کی وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہوں گ، کسی مسلمان کی غیبت کرنے کے، اس پر بہتان لگانے کے، اس کو ستانے کے، اس کے خلاف کوئی تدبیر کرنے کے، اوگوں کو برگشتہ کرنے کے، اور آخرت کا اس کے خلاف کوئی تدبیر کرنے کے، لوگوں کو برگشتہ کرنے کے، اور آخرت کا اصول یہ ہے کہ جتنی کسی مسلمان کی برائی کرے گا، اس کو ستائے گا، قیامت کے دن اس کی اتنی نیکیاں لے کر مظلوم کو دلوادی جائیں گی،

#### قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟

صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اتدرون ما المفلس؟" "جانتے ہو مفلس کون ہے؟"۔ صحابہ فی نے عرض کیا، ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیبہ نہ ہو، مال ودولت نہ ہو، ارشاد فرمایا کہ "میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوۃ (اور دیگر طاعات) لے کر آئے، لیکن اس حالت میں آئے کہ اس کو گالی دی تھی، اس پر تہمت لگائی تھی، اس کا مال کھایا تھا، اس کا خون بہایا تھا، اس کو مارا پیٹا تھا، پس اس کی کچھ نیکیاں یہ لے گیا، کچھ وہ لے گیا، اس کے قا، اس کو مارا پیٹا تھا، پس اس کی کچھ نیکیاں یہ لے گیا، کچھ وہ لے گیا، اس کے گناہ فرمہ جو حقوق ہیں اگر وہ ادا نہیں ہوئے کہ نیکیاں ختم ہوگئیں، تو ان کے گناہ فرمہ جو حقوق ہیں اگر وہ ادا نہیں ہوئے کہ نیکیاں ختم ہوگئیں، تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے گئے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا"۔

(مشكوة صفحه ۵ ۳۳ بروايت مسلم)

### دو سروں سے اپنامعاملہ صاف رکھو

تو یہ اپنے خیال میں لوگوں سے دشمنی کررہا ہے لیکن اتنا احمق ہے، نادان ہے کہ اپنی کمائی بھی انہی دشمنوں کو دے رہا ہے، کماتا ہے اور کمائی کرکے ان کے بینک میں جمع کروا رہا ہے۔

ایک شخص نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول الله صلی الله علیه وسلم!

میرے دو غلام ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں، میری خیانت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور میں ان کو گالیاں بکتا ہوں، مارتا پیٹتا ہوں، یارسول اللہ! میرا اور

ان کا معاملہ قیامت کے دن کیمارہ گا؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے جو تیری خیانت کی ہوگ، جتنی نافرمانیاں کی ہوں گی، اور تجھے جھٹلایا ہوگا، قیامت کے دن اس کا بھی میزانیہ تیار کرلیا جائے گا، اور تو نے جو ان کو گالیاں دی ہوں گی، ان کو مارا پیٹا ہوگا، ان کو تکلیف پہنچائی ہوگ، اس کی بھی میزان لگادی جائے گا، اگر دونوں برابر ہوگئے تو میزان لگادی جائے گا، اگر دونوں برابر ہوگئے تو نہ تجھے کچھ دینا پڑا نہ لینا پڑا، اور اگر ان کا ستانا زیادہ تھا اور جو تم نے سزادی وہ کم تھی تو تم بچت میں رہے، اور اگر تم نے سزا زیادہ دی تھی اور ان کا قصور کم تھا تو زیادتی کے بقدر تم سے ان کا بدلہ لیا جائے گا اور تنہاری نیکیاں لے کر ان کو دے دی جائیں گی۔ وہ شخص یہ سن کر منجد کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگا، دے دی جائیں گی۔ وہ شخص یہ سن کر منجد کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگا، تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور فرمایا روتے کیوں ہو؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

"ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شئيا-"(انبياء آيت نبر٤٣ پاره نبر٤١) ترجمه: "اور جم قائم كريں كے انصاف كے تول قيامت ك دن، سو ظلم نہيں كيا جائے گاكسى نفس پر ذرا بھى، اور اگر رائی كے دانے كے برابر كوئى عمل ہوگا، اچھا يا برا جم اس كو لے آئيں گے اور جم كافی ہیں حماب لينے والے"۔

وہ صاحب کہنے گئے یارسول اللہ! بچاؤ کی صورت تو ہی نظر آتی ہے کہ ان سے اپنا معاملہ ختم کردوں۔ اور یارسول الله! میں آب کو گواہ بنا تا ہوں کہ وہ لوجہ الله آزاد ہیں، میں ان کو آزاد کر تا ہوں۔

### این نیکیاں دو سروں کو دینا حماقت ہے

بڑائی احمق ہے وہ شخص جو نیکیاں کرے اور نیکیاں کرکے پھراپنے دشمنوں کو، جن سے وہ دشمنی رکھتا ہے، ان کے کھاتے میں جمع کرادے، اپنے خیال میں بید ان کی برائی کررہا ہے، ان کی فیبت کررہا ہے، ان کو گرانا چاہتا ہے، ان کو ایذاء دینا چاہتا ہے، کھی ان کے خلاف خفیہ سازشیں کرتا ہے، بعض لوگ تعوینہ گذکے کرتے ہیں، اور بعض جادو کرتے ہیں گذک کرتے ہیں، اور بعض جادو کرتے ہیں کہ اس کا کام نہ ہو، یہ سب اس پیاری کی شاخیں ہیں وہ جو اپنے اندر ہے، یعنی حسد کی جو بیاری ہے، یہ سب اس کی شاخیں ہیں، اور وہ تمہاری نیکیوں کو کھا رہی ہیں۔

ایک دفعہ ہم تبلیغی چلہ میں گئے ہوئے تھ، میرے چھوٹے بھائی عبدالتار صاحب بھی میرے ساتھ تھ، ادہر پٹاور کے علاقے میں گئے ہوئے تھ، کبھی جاعت کے ساتھیوں میں باہم رنجش ہوجاتی ہے۔ بعض دفعہ بعض ساتھی اناڑی ہوتے ہیں، اُصولوں کی پابندی نہیں ہوتی، فہم پورا نہیں ہوتا، آلیں میں رنجش ہوجاتی ہے، چنانچہ ہمارے ساتھیوں میں بھی ایک ساتھی کا دو سرے کے ساتھ بوجاتی ہے، چنانچہ ہمارے ساتھیوں میں بھی ایک ساتھی کا دو سرے کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہوگیا، تو میرے بھائی صاحب کہنے گئے کہ دراصل اس راست میں نئیل کر نیکیاں بہت ملتی ہیں، اور شیطان نہیں چاہتا کہ ہم ساری نیکیاں مخفوظ کرکے لے جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہماری نیکیاں مخفوظ کرکے لے جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہماری نیکی میں کوئی سوراخ کردیا جائے، تاکہ پانی ٹیکتا رہے اور شیکی خالی ہوتی رہے، اس لئے وہ ایسے شوشے چھوڑ تا ہے ہمارے ساتھیوں کے درمیان، تاکہ وہ اپنی نیکیوں کی خرجیاں بھر کر نہ لے جائیں، پچھ نہ پچھ ہوجم ہاکا کرتے جائیں، پچھ نہ پچھ ہوجم ہاکا کرتے جائیں، اللہ کے بندو! یہ تو سوچو کہ ہم سے نیکیاں ہوتی ہی کئی ہیں اور کرتے جائیں، اللہ کے بندو! یہ تو سوچو کہ ہم سے نیکیاں ہوتی ہی کئی ہیں اور

جو تھوڑی بہت بن بڑتی ہیں وہ بھی لوگوں کو دے کر چلے جاتے ہو؟

### حاسد شيطان كا جھوٹا بھائى ہے

شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو کسی مسلمان پر حمد کیوں کرتا ہے۔ اس کو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر تجھ کو اس پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کیوں عطا فرمائی ہے تو تو شیطان کا جھوٹا بھائی ہے، اس لئے کہ اس نے بھی ہی اعتراض کیا تھا، تیری ضد اس شخص کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو دشمنی اس کے ساتھ نہیں کررہا، بلکہ دشمنی اللہ تعالیٰ ہے کررہا ہے، اور اگر تجھے یہ شکایت ہے کہ یہ نعمت مجھے کیوں نہیں دی گئی تو اس میں دو قباحتیں ہیں ایک یہ کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے اس شخص کو نعمت دے کہ یہ نعمت کے خلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نعمت دے کر نعوذ باللہ حکمت کے خلاف کیا۔ شخص کو نعمت دے کر نعوذ باللہ حکمت کے خلاف کیا۔

سیخ" فرماتے ہیں کہ جانتے نہیں ہو کہ حق تعالی حکیم وعلیم ہیں، ان کا جو معالمہ جس کے ساتھ بھی ہے وہ علم و حکمت پر مبنی ہے، تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟

## ابنے اوپر انعامات الہیہ کو دیکھو

دیکھو میرے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی ضرورت ہے تو مانگو اللہ تعالی ہے،
ان کا دربار کھلا ہوا ہے، بند تو نہیں ہوا، اللہ کا دروازہ کھی بند نہیں ہوتا، اور تہماری ذبان بھی چلتی ہے، اللہ کے فضل سے گونگی نہیں ہے، تہمارے ہاتھ پھیلانے کے لئے بھی موجود ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، کیوں اللہ تعالی سے نہیں مانگتے ہو، وہ بخیل تو نہیں ہے کہ تہمیں نہیں دے گا۔
اگر اس بات پر نظر ہوجائے بھی کہ لوگوں سے کیا واسطہ؟ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ میرے اللہ کا معاملہ کیا ہے، تو ہماری ساری بیماریوں کا علاج ہوجائے، آدمی کیوں صد کرے، کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کے لئے دعائے ہوجائے، آدمی کیوں صد کرے، کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کے لئے دعائے ہرکت کرو، اللہ تعالی اس میں اور برکت عطا فرمائے۔

#### حسدكاعلاج

ہمارے حضرت عکیم الامت نوّر اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:
"حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو اس کے لئے ترقی
کی خوب دعا کرے، اور اس کے ساتھ احسان بھی کرتا رہے
خواہ مال سے، یا بدن سے یا دعا سے، چند دنوں میں حسد دور
ہوجائے گا"۔ (انفاس عیلی)

اس طرح جس سے حسد ہو لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو، اس کی تعریف کروں، تعریف کروں، تعریف کروں، تعریف کروں، تعریف کرو، بلکہ تعریف کرو، اس میں تمہیں تکلف سے کام لینا پڑے گا، اس کی خواہش اور چاہت کے خلاف کرنا پڑے گا، اس کانام مجاہدہ ہے، اس مجاہدہ کی برکت سے رفتہ رفتہ حسد کی بیاری اِن شاء اللہ جاتی رہے گا۔

#### علمأ كاحسد

یہ حسد کبھی تو ہو تا ہے دنیا کے مال ودولت پر، عام لوگ اس میں مبتلا ہیں،

کبھی ہو تا ہے جاہ و مرتبہ پر کہ اس کو یہ مرتبہ کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، کبھی

ہو تا ہے کسی کے علم و فضل پر، اس لئے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، یہ حسد
مولویوں کی خاص بیاری ہے، ایک روایت میں ہے کہ چھے آدمی چھ جرموں کی
وجہ سے ایک سال پہلے بغیر حساب کے دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے۔ اُمراء
وسلاطین ظلم وجور کی وجہ سے، عرب عصبیت (قومی تفاخر) کی وجہ سے، گاؤں
کے چوہدری تکبر کی وجہ سے، تاجر لوگ جھوٹ اور خیانت کی وجہ سے، علماً حسد
کی وجہ سے۔ رکزالعمال صفحہ ۱۸۷ جلدا)

# ظلم جہنم میں لے جانے والا ہے

حکام ظلم اور جورکی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو اس کو عدل کا حکم ہے، حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے:

"ان الله يامركم ان تودوا الا مانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل-"(الناء آيت ٥٨)

ترجمہ: "اللہ تعالی تہیں یہ تھم ویتے ہیں کہ امانتی امانت والوں کے سپرد کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو حق وانصاف کا فیصلہ کرو"۔

جس كو الله تعالى نے قدرت عطا فرمائى ہو، حكومت عطا فرمائى ہو، اقتدار عطا

فرمایا ہو، اس پر عدل کو لازم کردیا ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہ، ارشاد فرماتے ہیں:

"يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعله بينكم محرما، فلاتظالموا-"

(مشكوة صفحه ۲۰۱۳ بروايت مسلم)

ترجمہ: "اے میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی بند رکھا ہے، اور اس کو تمہارے آپس میں بھی حرام قرار دیا ہے، اس لئے ایک دو سرے پر ظلم نہ کیا کرو"۔

یعنی جب میں نے ظلم اور ناانصافی کو اپنے اوپر بھی حرام کر رکھاہے، تو تمہیں كيسے اس كى اجازت دوں گا؟ جو چيز الله كے حق ميں حرام ہے، الله تعالى نے اس كواينے لئے بھى ممنوع قرار دے ركھاہے تو وہ تمہارے لئے كيسے حلال ہوگى؟ الله تعالی سے بے انصافی نہیں فرماتے، اس کے سی کو ظلم کی اجازت بھی نہیں دیتے، تو حکام ظلم وجور کے مرتکب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں، اور گاؤں کے رئیس تکبرے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو تکبر کی وجہ سے، اور تاجر لوگوں کو خیانت کی وجہ سے دوزخ میں داخل کیا جائے گا، تاجر لوگ گھیلا ضرور کرتے ہیں تجارت میں، اور شیطان نے ان کے کان میں ایک بات پھونک دی ہے۔ یہ منتز پھونک دیا ہے، شیطان کے بھی مختلف منتز ہیں، ہرایک کو دم کرنے کے لئے اس نے الگ منتز ایجاد کئے ہوئے ہیں، اس نے تاجروں کے کان میں یہ منتر پھونک دیا ہے کہ میاں اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہاری تجارت تھپ ہوجائے گی، اس لئے تجارت میں کچھ نہ کچھ گھیلا ضرور کرنا پڑتا ہے، ایک چیز میں عیب ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس میں عیب ہے، تم

گامک کو نہیں بتلاتے ہو، وہ انجان ہے، ناواقف ہے، وہ چیز کو لے جاتا ہے، اور تمہاری دیانت وامانت سے دھو کہ کھا جاتا ہے، تم خوش ہوتے ہو کہ ہم نے مال نکال دیا۔ مال نکال نہیں دیا بلکہ خیانت اپنے کھاتے میں ڈال کی ہے۔

#### يدكار تاجر

#### حدیث شریف میں ہے:

"التجار بحشرون يوم القيمة فجارا الامن اتقى وبروصدق"- (مشكرة صفح ٢٣٣٪ دايت ترندى دغيره) ترجمه: يعنى "تاجر لوگ قيامت ك دن بدكار المحائ جائيل گرجمه: يعنى "تاجر لوگ قيامت ك دن بدكار المحائ جائيل گرمه، سوائ اس شخص ك جس نے تقوى سے كام ليا، نيكى سے كام ليا ديانت وامانت سے كام ليا، ديانت وامانت سے كام ليا".

اگر جھوٹ بول کر اور قسمیں کھاکر سودانیج دیا تو دو ملکے تو ضرور مل گئے۔

#### ایک نیک تاجر کا قصہ

لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تم نے اپنا کتنا نقصان کرلیا، مومن کی شان تو یہ ہے کہ اس کے معاملے میں صفائی ہو، مجھے اپنے طالب علمی کے زمانے میں کتابوں کا بہت شوق ہوتا تھا، اب بوڑھا ہوگیا ہوں گریہ شوق اب بھی کچھ کم نہیں ہے، اس شوق کی وجہ سے میں گرمی کے دنوں میں کتب خانوں میں گھومتا رہتا تھا، ہمارے ملتان میں ایک کتب خانہ تھا، جس کے مالک مولانا عبدالتواب شقے، اہل حدیث تھے، بے چارے اپانچ تھے، رینگ کر چلتے تھے، ایک دن مجھے شعے، اہل حدیث تھے، ایک دن مجھے

ایک کتاب بہت پیند آئی، میں نے کتاب نکالی اور ان سے پوچھا کہ اس کی کتنی قیمت ہے؟ وہ مجھے فرماتے ہیں یہ آپ کے لینے کی نہیں، معیوب ہے اس میں عیب ہے، میں لے جاتا تو مجھے بیتہ بھی نہ چلتا، سالوں بعد مبھی پڑھتا تو شاید پہتہ چلتا، میں ان مولانا صاحب کی تاجرانہ دیانت سے بہت متاثر ہوا، میرے ایک اور دوست دکاندار تھے میں ان سے کوئی چیز خرید تا تو پوچھتا تھا کہ حاجی صاحب کیسی ہے یہ چیز؟ وہ فرماتے کہ آپ کے سامنے ہے، بھی تعریف نہیں کرتے تھے کہ اچھی ہے لے او، نہیں، بلکہ صرف یہ کہہ دیتے کہ تمہارے سامنے ہے، اب تو تاجر لوگ چیزوں میں کھوٹ ملاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں اور نامعلوم کیا کیا كرتے ہيں، ديانت اور امانت كا دامن ہم نے چھوڑ ركھاہے، اور ماشاء الله سب کو تو نہیں کہتا، اللہ کے کچھ بندے اب بھی ہیں جو تجارت میں بھی دیانت وامانت سے کام کیتے ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ کے یہ بندے نہیں رہیں گے اس دن آسان اور زمین کی ضرورت نہیں رہے گی، ان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، بلاشبه! ابھی اللہ تعالیٰ کے بچھ بندے موجود ہیں، ورنہ اکثر لوگوں نے دیانت اور امانت کو چھوڑ رکھا ہے، جائز وناجائز کا، حرام و حلال کا، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا، ان کا کوئی تصور ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی برائی ہے، تو تاجر لوگ خیانت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اسی لئے حدیث میں فرمایا: "تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اور نافرمان لوگوں کے زمرے میں اٹھائے جائیں گے، گرجس نے تقوی، سیائی اور نیکی سے کام لیا وہ اس سے مشتنیٰ ہے"۔

#### نیک تاجر کی فضیلت

اور ان کے مقابلے میں جو تاجر کہ صدق اور امانت سے کام لیتا ہو، صدوق، سے بولئے والا، اور امین، امانت سے کام لینے والا ہو اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ:

"التاجر الصدوق الامين مع النبين والصديقين والشهداء-" (مثكوة صفح ١٣٣١)

ترجمہ: لیعنی "جو تاجر کہ صادق وامین ہو اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا"۔

اُن کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اللہ تعالی اسے ان کی معیت نصیب فرمائیں گے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اپناکام بھی کررہا ہے اور اپنی آخرت بھی بنارہا ہے، بھی صدق وامانت کے ساتھ تجارت کرنے کا بڑا درجہ ہے، جب کہ آدمی دو سرے کاموں میں بھی متقی ہو، پر ہیڑگار ہو۔

#### قاربوں اور مولوبوں کا حسد

قاربوں کے بارے میں جو فرمایا اس سے مراد علماً بھی ہیں۔ قراء کے بارے میں فرمایا کہ یہ قاری لوگ حمد کی وجہ سے ایک سال پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ حمد ان کی خاص بیاری ہے، اللہ تعالی جمیں معاف فرمائے۔

# حسد تم ظرفی کی علامت ہے

یہ حمد کی بیاری دراصل احساس کمتری کی شاخ ہے، اصل میں آدمی جب

سمجھتا ہے کہ اسے چھوٹا بنادیا گیا اور دو سرا بڑا بن گیا یا بنادیا گیا، تو قدرتی طور پر حسد پیدا ہو تا ہے، یہ کم ظرفی کی علامت ہے، حوصلہ بلند ہو آدمی کا تو پھر دو سرے پر حسد نہیں آتا۔

#### شیطان کے تین عین

حد الیی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا۔ اور اس نے تعلم اللی سے سرتابی کی، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مضرت تھانوی نوّر اللہ مرقدہ سے نقل کرتے تھے کہ شیطان میں تین عینیں تھیں، چو تھی عین نہیں تھی۔ وہ بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم کہ معلم الملکوت کہلاتا تھا، یعنی فرشتوں کا استاد، وہ عابد تھا اور اتنا بڑا عابد کہ اس نے آسمان کے چپے چپ پر سجدہ کیا تھا، وہ عارف بھی تھا یعنی اللہ کی معرفت اس کو حاصل تھی اور اتنا بڑا عارف کہ اللہ تعالی اس کو فرماتے ہیں:

"فاخرج منهافانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين-"(الحِر: ٣٥،٣٣)

''نکل جا بیباں سے تو مردود ہے، اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہوگی''۔

لیکن وہ عین غضب کی حالت میں کہتاہے:

"ربفانظرنى الى يوم يبعثون-" (الحجر: ٣١)

"اے میرے رب مجھے مہلت دیجے قیامت تک"۔

آب مجھے راندہ درگاہ تو کررہے ہیں، یہ ایک بات تو منظور کر لیجئے، ظالم عین

غضب کی حالت میں مانگ رہاہے، کیا غصہ کی حالت میں کچھ مانگاجاتاہے؟
حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان عارف تھا، جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اللہ تعالیٰ کو مغلوب نہیں کرتا، اس حالت میں بھی مانگوں تو وہ دیں گے۔ یہ تو ہماری شان ہے کہ ہم غصہ سے مغلوب ہوجاتے ہیں، اور جب تک غصہ اترے نہیں اس وقت تک کسی کی سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب ایس وقت تک کسی کی سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب ایسانہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ یہ تین عین تو شیطان میں تھے عالم تھا عابد تھا، عارف تھا، لیکن چوتھی عین اس کے پاس نہیں تھی، وہ عاشق نہیں تھا، اگر اللہ تعالی کا عشق اس کو نصیب ہوتا اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی تو تھم اللی سے سرتابی نہ کرتا بلکہ فوراً تھم بجالاتا، کیونکہ عاشق محبوب کے تھم پر مرمنتے ہیں ۔

زبان تازه کردن باقرار تو نیگیختن علّت ازکار تو

"ہمارا کام تو تیرے اقرار کے ساتھ زبان کو تازہ کرنا ہے، تیرے کاموں میں علتیں تلاش کرنا ہمارا کام نہیں"۔

ہم کون ہوتے ہیں کہ محبوب حقیقی کے حکم پر چوں چرا کریں؟ محبوب کی طرف سے جو حکم ہوجائے، عاشق اس کو بجالا تا ہے، اور اگر اہل عقل یہ کہیں کہ یہ تو بڑی ذات کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، دو سرے لوگ اسے فہمائش کریں کہ محبوب کا جو حکم بجالائے یہ تو بڑی ذات کی بات ہے تو وہ کیے گا عقل اور نگ ونام حہیں مبارک ہو ۔

مانمی خواهیم نگ و نام را محبوب کے تھم کی پیمیل کرتے ہوئے نہ ہمیں شرم کی پروا ہے، نہ نام کی پروا ہے، اگر اس سے عزت ہوتی ہو تو اس کی پروا نہیں، اگر بے عزتی ہوتی ہو تو اس کی پروا نہیں، بھئی اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو پھراللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرو؟ لوگوں سے حسد کرو؟ یہ نہیں ہوسکتا۔

# حسد کرناعلم کے کیا ہونے کی علامت ہے

اہل علم میں جو حسد ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم پچھ پکا ہوتا ہے پچھ کیا۔ بھی ہم جیسے لوگوں کا علم کیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ کیا بھل تو کھٹا ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، اور گیلی کٹری کو جلاؤ تو دھواں ہی دھواں ہوتا ہے، ہم لوگ بھی اپنے دھوئیں میں رہتے ہیں، اگر علم میں پختگی پیدا ہوجائے تو ہم میں بھی شیری پیدا ہوجائے، علم تو حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ علم کیا رہتا ہے، ہم لوگ علم کو پکاتے نہیں ہیں، اور وہ سو کھ جاتا ہے، ہم لوگ بوگ بوڑھے ہوجاتے ہیں، اور علم کیا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالی معاف فرمائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حسد پیدا ہوتا ہے، ایک عالم کو دو سرے عالم سے حسد ہوگیا کہ لوگ اس کے معقد ہوجائیں گے، گویا یہ تقریر کرنے والا بھی لوگوں کو معقد اس کے معقد ہوجائیں گے، گویا یہ تقریر کرنے والا بھی لوگوں کو معقد کرنے سے کہ لوگ اس کے معقد ہوجائیں گے، گویا یہ تقریر کرنے والا بھی لوگوں کو معقد موسلے معقد ہوجائیں گے، گویا یہ تقریر کرنے والا بھی لوگوں کو معقد موسلے معقد ہوجائیں گے، گویا یہ تقریر کرنے والا بھی لوگوں کو معقد معتبر سے یا کہی معاف کرے اللہ کی رضا اس کا بھی معقد نہیں، اور وہ جو دو سرااحتی حسد کررہا ہے اس کے نزدیک بھی تقریر سے یا معظلے سے س لوگوں کو معقد بنانا مقصود ہے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد گرامی ہے:

"من طلب العلم ليجارى به العلماء اوليمارى به السفهاء اوليمارى به السفهاء اوليمرف به وجوه الناس اليه الخله الله النار-"

(مشکوة صفحه ۳۳ بروایت ترمذی)

"جو شخص اس غرض سے علم حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعہ علماً سے بحث کرے گا، یا احمقوں سے جھڑا کرے گا، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف چھیرے گا، اللہ تعالی اس کو دوزخ میں داخل کریں گے"۔

تویہ تمام علامتیں علم کے کیا ہونے کی ہیں کہ اس شخص کی نظر حقیقت پر نہیں گئی، اگر حقیقت پر نظر ہوتی تو حد نہ ہوتا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض نہ کرتا، جس چیز پر اعتراض ہے اس چیز کو بڑا نہ سمجھتا، مالانکہ سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی دولت تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوجائیں، حق تعالیٰ شانہ ہمیں حسد سے اور تمام امراض روحانی سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضااور محبت نصیب فرمائیں۔

واحد حدوانا ان الحمد لللہ دب العالمين





# ونيا

کی محبت کے بڑے اثرات



# الرسويطايي

عنوان

- ایک درباری شیخ الاسلام کاقصه
- \* دنیا کی اور الله کی محبت جمع نہیں ہوسکتیں
  - \* تمام معاملات كامدار
  - ا بنی مصیبت کی شکایت کسی سے نہ کرو \* اپنی مصیبت کی شکایت کسی سے نہ کرو
    - این پاکیزگ بیان نه کرو
      - \* مظلوم کی بددعاہے بچو
    - مظلوم كاانقام الله تعالى خود ليتي بين



# السالح المرا

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد آن لا اله الا الله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی الله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا-امابعد!

فاعوذبالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم-

فقد اخرج ابو نعيم في الحلية عن ابي الدرداء رضى الله عنه قال لا ترال نفس احدكم شابة في حب الشئى ولوالتقت ترقوتاه من الكبر الا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وقليل ماهم واخرجه ابن عساكر عن ابي الدرداء مثله

كما في الكنز- (حيات المحابه ص: ٥١٨ج: ٣)

واخرج ابونعيم في الحلية عن ابي الدرداء رضى الله تعالى عنه قال: ثلاث من ملاك امر ابن آدم: لاتشك مصيبتك، ولا تحدث بوجعك، ولا تزك نفسك بلسانك واخرج ابونعيم في الحلية عن ابي الدرداء رضى الله عنه قال: اياكم ودعوة المظلوم ودعوة اليتيم فانهما تسريان بالليل والناس نيام وعنده ايضا عنه قال: ان ابغض الناس الي ان اظلمه من لايستعين على الا بالله عزوجل (حيات المحابه ص ١٥٥٣)

ترجمہ: "حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک شخص کا نفس جوان ہوتا جاتا ہے کسی چیز کی محبت میں، خواہ بڑھاپے کیوجہ سے اس کے دونوں جبڑے مل گئے ہوں، سوائے ان لوگوں کے جن کے دل کو اللہ نے تقویٰ کے لئے چن لیا ہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں"

ترجمہ: "ابولغیم نے حلیہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے: تین چیزیں بندے کے معاملہ کا مدار ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی مصیبت کی شکایت نہ کرو، دوم یہ کہ اپنی تکلیف لوگوں کو نہ بتاؤ۔ سوم یہ کہ اپنی زبان سے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو۔ یعنی اپنے منہ سے

اپنے آپ کو پاک نہ بتاؤ"۔
ترجمہ: "ابونعیم نے حلیہ میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ فرماتے تھے کہ مظلوم کی اور بیتیم کی بدوعا سے بچا کرو۔ اس لئے کہ یہ دونوں چیزیں رات کے وقت چلتی ہیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ اور ایک روایت میں ان سے منقول ہے کہ سب سے ناپندیدہ چیز میرے نزدیک یہ ہے کہ میں کسی ایسے شخص پر ظلم کروں جو اللہ تعالیٰ کے سوا میرے مقابلہ میں کسی سے مدد نہیں لے اللہ تعالیٰ کے سوا میرے مقابلہ میں کسی سے مدد نہیں لے

یہ حفرت ابوالدردارضی اللہ عنہ کے چند مواعظ ہیں۔ ایک یہ کہ کسی چیزی محبت میں آدمی کا نفس ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ چاہے اتنا بڑھا ہو گیا ہو کہ اس کے جبڑے بھی مل گئے ہیں۔ منہ نہیں کھاتا لیکن نفس کی جوانی نہیں جاتی وہ اب تک جوان ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے چن لیا ہو وہ تو مستنیٰ ہیں اور ایسے لوگ بہت کم ہیں بہت ہی کم۔ یہ مضمون صدیث شریف کا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے:

"يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان، الحرص على المال والحرص على العمر-"

(متفق عليه، مشكوة ص١٧٨)

یعنی آدمی بڑھا ہو تا رہتا ہے لیکن دو خصلتیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں جیسے جیسے اس کی عمر ڈھلتی ہے ویسے ویسے اس کی یہ دو حالتیں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ ایک مال کی محبت دو سرے طول الامل لمبی لمبی امیدیں یعنی زیادہ زندہ رہنے

کی محبت یہ انسان میں فطری طور پر رکھی گئی ہے۔ یہ چیز رکھی بھی ایسی گئی ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد آدمی کا دل سرد ہوجاتا ہے تمام چیزوں ہے۔ بہتیرا کھالیا، بہتیرا کمالیا اب چھوڑ دیں۔ اللہ نے گھربار دیا ہے، آل اولاد دی ہے تو دنیا میں بہتیرا کھالیا اب آگے کی تیاری کریں لیکن نہیں بڑے میاں کا دل نہیں بھرتا۔ بہتیرا کھالیا اب آگے کی تیاری کریں لیکن نہیں بڑے میاں کا دل نہیں بھرتا۔ اس حالت میں بھی کہ جب پاؤں قبر میں لئکے ہوئے ہیں چاہتا ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ ہو اور اپنی آرزو ئیس بناتارہتا ہے شخ چلی کی طرح۔ یہ فطرتی چیزہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقوی کے ساتھ مخصوص سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقوی کے ساتھ مخصوص کردیا ہے خوف خدا ان کے دل میں ہے۔ ان کا دل سرد ہوجا تا ہے۔

## ايك درباري شيخ الاسلام كاقصه:

ایک بادشاہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا، بادشاہ کا شخ الاسلام بھی ساتھ تھا۔ سرکاری شخ الاسلام جیے بے نظیرنے کو تر نیازی کو شخ الاسلام بنایا ہوا تھا۔ (اللہ معاف کرے) تو بادشاہ اس بزرگ سے بہت ادب سے ملا اور بادشاہوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی اللہ والے کو دیکھتے ہیں تو اظلاص سے ملتے ہیں۔ شخ الاسلام جل گئے کہ بزرگ کی اتی تعظیم بادشاہ کرتا ہواور ہمیں گھاس بھی نہیں والتا۔ چلتے ہوئے بادشاہ نے کچھ ہدیہ پیش کیا، نقدی کی ایک تھیلی پیش کیا، فقدی کی ایک تھیلی پیش کی، بزرگ فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت! ہم اس کو کیا تقدی کی ایک تھیلی پیش کی، بزرگ فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت! ہم اس کو کیا تقدیم کرد بچئے۔ میرے کام کی یہ چیز نہیں آپ لے جائے اور ضرورت مندوں کو تقدیم کرد بچئے۔ میرے کام کی یہ چیز نہیں ہے۔ ونیا ایک ایس چیز ہے کہ اس کا عرب نہ ہواس کی عرب نہ ہواس کی عرب نہ ہواس کی عرب میں اس کی عرب نہ ہواس کی عرب ہارے دو فواہ

اپنی جگہ کتنے ہی اس دنیا کے حریص نہ ہوں لیکن جب دو سرنے کے دل میں ہم دنیا کی محبت دیکھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت منا کی محبت دیکھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت ہمارے دل سے مٹ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ اس بزرگ نے جب بادشاہ سے یہ بات کہی تو شخ الاسلام صاحب نے سمجھا کہ بادشاہ کے دل میں تو اس کی اور وقعت بیدا ہو جائے گی۔

شیخ الاسلام نے وہی حدیث پڑھی جو میں نے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "یھرم ابن آدم ویشب منه خصلتان"

ترجمہ: آدم کا بیٹا بوڑھا ہو تا رہتا ہے لیکن دو خصلتیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں، پرورش پاتی رہتی ہیں۔ مال کی محبت اور دنیا میں رہنے کی محبت۔

مقصد اس بزرگ پر چوٹ کرنا تھا کہ یہ چیزیں آپ میں بھی موجود ہیں۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے۔ لیکن نمائش کے طور پر
آپ ترک دنیا ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں۔ وہ بزرگ فرمانے
گئے کہ حضرت! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دو خصلتیں
جوان ہوتی رہتی ہیں، جوان وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوگیا ہو۔ اللہ کاشکر ہے کہ یہاں
پیدا ہی نہیں ہوا۔ یعنی یہ دو چیزیں یہاں پیدا ہی نہیں ہوئیں۔ پیدا ہوتیں تو
جوان ہوتیں؟ یہ من کرشخ الاسلام صاحب اپنا سامنہ لے کر رہ گئے۔ بزرگ
فرمانے لگے کہ ایک حدیث میں بھی خادوں۔ وہ یہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ "العلماء امناء الدین" "علاء وین کے این ہیں"
مالم یخالطوا السلطان" "جب تک حکومت کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔
"مالم یخالطوا السلطان" "جب تک حکومت کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔
"فانھم لصوص الدین" اگر وہ بادشاہ کے قریب ہوکر رہیں، حکومت کے

اقتدار کے قریب ہوکر رہیں تو ان سے بچو کیونکہ وہ دین کے ڈاکو ہیں۔ یعنی غلام احمد قادیانی کی طرح تقدس کے پردہ میں دین و ایمان کے چور اور ڈاکو ہیں۔ شخ الاسلام صاحب مناظرہ ہار گئے۔ اور اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کاان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔

### دنیا کی اور اللہ کی محبت جمع نہیں ہوسکتیں

اس کئے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہی سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے چن لیا ہے۔ جن کو اینا خوف، این محبت اور این رضا نصیب فرمادیتے ہیں ان کو دنیا کی محبت سے پاک فرمادييت بين- ايك برتن مين دو چيزين نهين دالي جاسكتين ماك اور ناياك- اور ایک ہی دسترخوان پر گندی اور یاک دونوں چیزوں کو جمع نہیں کیا جاسکتا۔ جن لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالی اپنی محبت کے لئے چن لیتے ہیں، ان کے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کردیتے ہیں، اور جس شخص کے دل میں یہ محبت موجود ہے وہ سمجھے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اور اگر اس کا نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔اس دل کے اندر اگر اللہ کی محبت ہے تو نایاک (دنیا) کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اور نایاک کی محبت جب تک ہے اور اس سے ول پاک نہیں ہوا اس وقت تک اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ اور ایسے لوگ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، بہت ہی کم ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی محبت سے یاک فرمادیتے ہیں۔ ان کے لئے مال و دولت کا آنا جانا برابر ہو تا ہے۔ دنیا آئے خوشی نہیں ہوتی، جائے تو غم نہیں۔ دنیاوی نقصان ٹیران کا ہارٹ فیل نہیں ہو تا، بہت سے لوگوں کو نقصان

کی اطلاع پہنچ جائے کہ مال کا نقصان ہوگیا تو دل کا دورہ ہوجاتا ہے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ مال کی محبت دل کے اندر رجی بی تھی۔ دنیا کی محبت دل کو کمزور کرتی ہے۔ اور اللہ کی محبت دل کو قوی کرتی ہے۔ دنیا کی محبت تشویش لاتی ہے اور اللہ کی محبت دل کو سکون اور اطمینان کی دولت مہیا کرتی ہے۔ دنیا کی محبت فارش کی طرح ہے، جتنی آدمی کو خارش ہوتی ہے، اس کو تھابی ہوتی ہے، خارش کر تا رہتا ہے اس کو مزہ آتا رہتا ہے اور جب خارش بند کردی جلن شروع ہوگئے۔ ہم لوگ ہے حس ہوگئے ہیں۔ ہمارے دلوں میں احساس نہیں رہا ورنہ ہمیں معلوم ہوتا کہ دنیا کی محبت سے دلوں پر کیا گزرتی ہے

"الابذكرالله تطمئن القلوب"

ترجمہ: "سنو الله بی کے ذکر سے اور الله بی کی یاد سے چین آتا ہے دلوں کو۔"

جن لوگوں کو اللہ کے ذکر کے بغیر اطمینان ہے، وہ پیچارے دھو کہ میں ہیں۔
غرضیکہ یہ چیزلائق علاج ہے۔ قابل علاج ہے۔ جوانی آئی ونیا کی محبت بڑھتی گئ،
ہم بھی بڑھ رہے تھے، یہ محبت بھی بڑھ رہی تھی۔ جوانی سے بڑھاپے میں قدم
رکھا ہم تو بوڑھا ہونا شروع ہوگئے گر دنیا کی محبت ابھی تک جوان ہے اور
بڑھاپے سے قبر میں قدم لئکا ہوا ہے لیکن اس کی محبت اب تک ختم نہیں ہوئی۔
تمام عضاء قوئ جواب وے گئے لیکن یہ جو دنیا کی محبت کی بلا ساتھ گئی ہوئی
تمام عضاء قوئ جواب وے گئے لیکن یہ جو دنیا کی محبت کی بلا ساتھ گئی ہوئی
رضائے اللی کے لئے اور اللہ کی محبت کے لئے تو کوئی محنت نہیں کی تھی۔ محنت
کی تھی ان چیزوں کے لئے اور اللہ کی محبت کے لئے تو کوئی محنت نہیں کی تھی۔ محنت
کی تھی ان چیزوں کے لئے اور اللہ کی محبت کے لئے تو کوئی محنت نہیں کی تھی۔ محنت
کی تھی ان چیزوں کے لئے اور اللہ کی محبت کے لئے تو کوئی محنت نہیں کی تھی۔ محنت کی تھی ان چیز کو چھوڑ کر جارہا ہوں۔ بڑے شوق سے مکان بنایا تھا، بڑے شوق سے یہ کیا

تھا، بڑے شوق سے وہ کیا تھا، یہ سب شوق دھرے کے دھرے رہ گئے اور جہاں جانا تھا یعنی قبر، اس کے لئے کوئی سامان ہی نہیں کیا، اور نہ ہی قبر کے اندهیرے کے لئے کوئی تیاری کی، نہ تبھی بجلی کی فٹنگ وہاں کی، نہ کوئی ٹارچ کی روشنی لے کے گئے۔ نہ کوئی وہاں بستر کا سامان کیا۔ نہ کوئی وہاں کی تنہائی اور وحشت کے لئے سوچا۔ جیسے دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے۔۔ اب یہاں پر سب کما کر یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ قبر میں چلے گئے۔ کوئی غیر ملک کمانے کے لئے گیا ہو، اگر تو وہاں سے زرمبادلہ لانے کی اس کو اجازت مل جائے تب تو ٹھیک ہے اور اگر سب کچھ وہں چھین لیا جائے تو اس نے بیس تیس سال ضائع بھی کئے اور خالی ہاتھ آگیا۔ اس کے دوست احباب، بیوی، بیجے پوچھنے لگے کہ کیالائے ہو؟ كہنے لگا كہ كچھ نہيں لايا ہوں، سب كچھ چھين ليا گيا، ہم لوگ بھی بيہاں محنتيں كررہے ہيں اور جب جائيں گے تو سب كچھ چھين ليں گے۔ جو اپنے اندر تھا وہ تو ساتھ جائے گا۔ باہر کی سب چیزیں ہم سے چھین لی جائیں گی۔ کپڑے تک چھین کیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ بھی نہیں کہتے کہ مولوی صاحب کے کپڑے تو رہے دو یار۔ ہم ان کو بہت اچھ اچھ کیڑے بناکر دیا کرتے تھے، رہے دو، لے جانے دو، کہتے ہیں نہیں صاحب! سلے ہوئے کیڑے لے جانے کی بھی اجازت نہیں۔ چادر دیں گے لٹھے کی دو چادریں پہنا دیں گے بس۔ نہ عمامہ ہے نہ کھتہ ہے۔ تم خود ہی چھنتے ہو؛ اس غریب کو ذلیل کرکے آجاتے ہو لحد میں۔ کون سی چیز رہنے دی اس کے پاس۔ اے کاش مرنے سے پہلے ہمیں عقل آجاتی۔ اور یہاں سے یہ چیز بھی معلوم ہو گئی کہ یہ چیزیں قابل علاج ہیں۔ اللہ والوں سے ان چیزوں کا علاج کروایا جاتا ہے۔ میرے دل کے اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ چیز قابل علاج ہے۔ یہ دنیا کی محبت کس طرح نکل جائے،

مال کی محبت کس طرح نکل جائے اور مال کی محبت ہونے کا معیار کیا ہے؟ یہ چیزیں بزرگوں کے سامنے ذکر کرنے کی ہوتی ہیں۔ شیخ سے اصلاحی تعلق ہونے کا بھی مطلب ہوتا ہے۔

#### تمام معاملات كامدار:

> اتن نه بڑھا پائ داماں کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ! ذرا بند قبا دیکھ

### این مصیبت کی شکایت کسی سے نہ کرو:

اپی مصیبت کی شکایت اللہ کے سامنے کرو مخلوق کے سامنے نہ کرو۔ جب حضرت بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا مصر میں اور بھائی خالی ہاتھ گئے انہوں نے جاکر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا "ان ابنک سرق" تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے عزیز مصر نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ نہیں بیٹے نے چوری نہیں کی ہے تہارے نفوں نے کوئی بات بنائی ہے، خیر میں صبر جمیل اختیار کروں گا۔

یوسف علیہ السلام تو پہلے سے گم تھے ان کا بھائی بھی ہاتھ سے گیا۔ بے اختیار حضرت يعقوب عليه السلام ك ول سے آه نكل "يا حسرتى على يوسف" المعرت حضرت يوسف ير "وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم" الله تعالی فرماتے ہیں کہ غم کی وجہ سے ان کی آئکھیں سفید ہوگئیں، آئکھوں کا نور جاتا رہا، آئھوں کی چبک ختم ہوگئ اور اتنا شدید غم تھا کہ گویا گلا گھٹا جاتا -- بچول نے کہا "تفتوا تذکر یوسف" آپ بیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے "حتی تکون حرضا اوتکون من الهلکین" بیال تک آپ گھل گھل کر ختم ہوجائیں گے ہٹریاں بھی ختم ہو گئیں غم پوسف میں۔ میں جو سانا چاہتا ہوں وہ اگلی بات ہے "قال انما اشکو بشی وحزنی الی الله" میں اینے غم اور پریشانی کا اظہار صرف اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ مجھی کسی کے سامنے شکایت کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ میں نے کبھی تذکرہ کیا کسی بندے کے سامنے؟ صرف ایک مالک سے شکایت کرتا ہوں، این پریشانی کی بھی، اور اپنے غم کی بھی۔ اگر اس کے پاس بھی نہ کروں تو اور کس کے پاس کروں۔ کوئی آفت اور کوئی مصیبت آن بڑی، شکایت کرو لیکن مولا کے سامنے کرو، شکایت بھی شکایت کے انداز میں نہیں بلکہ این حالت زار کو اس کے سامنے رکھ كراني عبديت كا اظهار كرنے كے لئے۔ مخلوق كے سامنے اپني شكايت نه كرو۔ اس کئے کہ مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آسان والی ہو یا زمین والی ہو، تمہاری شکایت رفع نہیں کر سکتی۔ ایک ہی ہے جو شکایتوں کو رفع کر سکتا ہے اس لئے فرماتے ہیں "لاتشک مصیبتک" این مصیبت کی کسی کے سامنے شکایت نہ کرو سوائے اللہ تعالی کے اور اینے درد کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرو صرف أسى كے سامنے كرو۔ "انى مسنى الضروانت ارحم الراحمين" حضرت

ابوب صابر علیہ الصلوٰة والسلام اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں پرور دگار مجھے تکلیف بینی ہوئی ہے آپ ارحم الراحمین ہیں، مٹاکتے ہیں، لگانے والے بھی آپ ہیں، ہٹانے والے بھی آپ ہیں۔ وہاں کوئی دوا دارو کرنے کی ضرورت تھی "اد کض برجلک" تحکم دیا این ایری کو مارو زمین پر- جب ایری ماری چشمه پیوث پڑا اور فرمایا: "هذا مغتسل بارد وشراب" مصندًا یانی بھی بیو اور نهاؤ بھی، عسل کیا اور یانی با، پھر کیا تھا جیسے چودھوس رات کا چاند نکل آیا۔ وہاں فوراً تکلیف دور ہوگئ۔ بنانا چاہتے تھے کہ لگانا چاہیں تو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اور جب ہٹانا چاہیں تو ان کے لئے تدبیروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ چشمہ کا یانی اس · سے عنسل کیا سب بچھ دور ہو گیا، تمام بیاریاں دور ہو گئیں۔ اپنی تکلیف کا اظہار الله کے سامنے کرو، سجدے میں گر جاؤ اور پھر حضرت ابوب علیہ السلام کی دعا رُرهو "انى مسنى الضروانت ارحم الراحمين" جارے مولانا ادرليس میر تھی رحمۃ اللہ تعالی بیار ہو گئے تھے فرمانے لگے کہ آج مجھے شفا ہوجائے گ۔ عرض کیا گیا کہ کس طرح شفاء ہوجائے گی فرمایا کہ میں نے اپنے سجدے میں یہ وعاكى ٢ "رب انى مسنى الضروانت ارحم الراحمين" واقعى شفاء ہوگئ۔ تم سے دعا منگواتے اس لئے ہیں کہ انہوں نے دعا قبول کرنی ہوتی ہے اگر منظوری نہ دیں تو تم سے دعا نہ کروائیں، تنہیں دعا کرنے کی توفیق نہ دیں۔ لیکن جیسے اللہ کے دربار میں التجا کرتے ہو ویسے اس کی رضا پر بھی راضی رہو۔ دل میں تنگی کا مضمون نہیں آنا چاہئے۔

> زندہ کنی عطائے تو گر بہ کشی رضائے تو

زندہ کریں آپ کی عطاہے۔ مار ڈالیس آپ کی رضاہے۔ آپ جو کچھ کریں،

آپ کی جو بھی رضا ہو اس پر راضی ہوں۔ ہمارے مولانا حضرت حکیم الامت ارشاد فرماتے تھے، علاج مقصود ہے شفا مقصود نہیں۔ تہارا کام ہے تہمیں علاج بتلایا کرتے رہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی نور الله مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آخری دنوں میں مجھ سے حضرت حکیم الامت ؓ نے فرمایا کہ میاں کیا تہارے ہاں اس کا علاج نہیں ہوتا؟ میں نے کہا حضرت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ چھر تم علاج کرو، کہنے لگے بہت احیما، فرمانے لگے ہمارے ہاں نزاکت زیادہ ہے یر ہیز بہت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم علاج شروع کرو نتیجہ مجھے معلوم ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے علاج شروع کیا تو ذرا ہو میو بیتھک کا علاج نازک اور یر ہیز بہت ہو تا ہے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت تھوڑا سایر ہیز ہو۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو کوئی پر ہیز نہیں کروایا۔ معمولی نوک بلک درست کرے چلتا کردیا، یہ سارے دنیا بھرکے پر ہیز ہمارے لئے رکھے تھے۔ حضرت فرمانے لگے کہ یہ ارشاد سن کر سرسے پاؤل تک پینہ آگیا۔ ہم نے تو کوئی برہیز نہیں کروایا تھا، معمولی سی نوک بلک درست کرے چلتا کردیا۔ بھائی بیاری کا آخری انجام کیا ہے موت۔ کیا مرنا نہیں ہے اس سے کیا گھرانا۔ ہاں سُنت ہے علاج کرنا، کرو۔ علاج كى تدبيركرك الله برچھوڑ دو۔ چاہیں كے شفا ديريں ك، نہيں چاہيں كے توان کی رضا۔ ہمیں اپنے پاس لے جانا چاہیں گے جلئے حاضر ہیں بھد خوشی حاضر ہیں۔

# این با کیزگی بیان نه کرو:

اور تیسرے یہ کہ اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ "فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی" اپنے نفوں کا تزکیہ نہ کیا کرو کہ ہم اچھے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اپنی صفائی دینے کی کوشش نہ کرو، اللہ

تعالی بہت بہتر جاننے والے ہیں جو تم میں سے بیخے والا ہے بینی متق ہے۔ ارے مخلوق کے سامنے تو صفائی پیش کرتے ہو۔ کیا اللہ کے سامنے بھی صفائی پیش کرتے ہو؟ مخلوق کو تو کہہ کتے ہو کہ تہیں بد گمانی ہوئی میرے بارے میں۔ میں ایا نہیں تھا تہیں غلط فہی ہوئی ہے۔ کیا اللہ کو بھی کہو گے کہ تہیں بر گمانی ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی پاکیزگی کا تصور کرتے ہو۔ اپنی سرایا گندگی کا تصور کرو۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں چلتا پھرتا چھوڑ دیا ورنہ یہ نجاست تو دفن کے لائق تھی۔ ایک شخص کی نظراس پر ہو تو وہ اینے منہ سے اپنی پاکیزگی اور صفائی پیش نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ تیسرے ارشاد میں فرمایا کہ دو آدمیوں کی بددعاؤں سے بچو، ایک مظلوم کی بددعا اور ایک بیتیم کی بددعا۔ یہ اس وقت آکے سراٹھاتی ہیں جب لوگ سورہے ہوتے ہیں رات کے دو بجے۔ مظلوموں کی بددعاسے بچو۔ اور تیبموں کی آہ سے بچو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن تشریف لے جارہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت فرمارہے تھے، ساتھ چل رہے تھے، رخصت كرنے كے لئے چلتے چلتے آخرى جو نفيحت فرمائى وہ يہ تھى "يا معاذ لعلنی لا ترنی بعد هذا" شایرتم اس کے بعد مجھے نہیں ویکھ سکوگ۔ لیکن میں تنہیں ایک نفیحت کر تا ہوں۔

# مظلوم کی بددعات بچو:

"ایاک و دعوة المظلوم" مظلوم کی بددعا سے بچنا، بچتے رہنا "لیس بینه وبین الله حجاب" اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، سیدھی عرش پر جاکر پہنچتی ہے۔ اس کو فارسی شاعر کہتا ہے ۔

#### بترس آه مظلومان که بنگام دعا کردن أجابت درخق بر استقبال می آید

مظلوموں کی بدوعا ہے بچو اس لئے کہ جب وہ وعاکرتے ہیں تو قبولیت عرش اللی سے اس کے استقبال کے لئے آتی ہے۔ اور اسی طرح بیٹیم کی بددعاہے بچو۔ ينتيم كا مال نه كھاؤ خواہ تيجه، وسوال، چاليسوال، كے عنوان سے ہو، ينتيم ير ظلم نه كرو- اورينيم كامال نه ہتھياؤ- اس كئے كه ان كى آه لگتى ہے تو بيرا غرق كرديتى ہے۔ کراچی میں کتنے بیچے میٹیم کئے گئے ان کی آئیں نہیں لگیں۔ کتنے بے گناہوں کو تختیہ ستم اور تختیہ مثق بنایا گیا۔ کیا ان کی آبیں رائیگاں جائیں گی؟ ایک نکتہ یاد رکھو کہ مظلوم کا ولی اللہ ہونا شرط نہیں ہے کہ مظلوم اگر ولی اللہ ہو تو اس کی بددعا لگتی ہے واللہ مظلوم اگر کافر بھی ہو اس کی بھی بددعا لگتی ہے۔ فاجر فاسق ہو اس کی بھی بد دعا آدمی کو مار دیتی ہے۔ اس لئے کسی شخص پر ظلم و ستم کرنا، کسی سے زیادتی کرنا کسی کا حق اینے ذمہ لینا اس سے ڈرو۔ اور یہ قیامت تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ چاہے کتنی معافیاں اللہ میاں سے مانگو، معافی نہیں ملتی جب تک کہ صاحب معاملہ معاف نہ کردے۔ اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بُری صورت حال یہ ہے کہ میں ایسے آدمی پر ظلم کروں جو میرے مقابلہ میں اللہ کے سواکسی سے مدد نہیں لے سکتا۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نہیں۔ کوئی تھانہ کچری والا اس کا واقف نہیں، کوئی بڑا آدمی اس کی سفارش کرنے والا نہیں، اور کوئی اس کے ساتھ جھا نہیں جو اس کے ساتھ پیروی کرے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کچل دو، مار دو۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑا اس کے ساتھ موجود ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے

کہ "یا رب المستضعفین" اے کمزوروں کے رب، مجھے یہ دعا پیاری گئی ہے۔ مجھے یہ لفظ بہت مزہ دیتا ہے "یا رب المستضعفین" اے کمزوروں کے رب، جن کا دنیا میں کوئی شنوا نہیں ان کی کوئی سننے والا نہیں تو ان کا بھی رب ہے اور تو ان کا بھی انقام لیتا ہے۔ ان کی بھی فریاد رسی کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ لوگ سجھتے ہیں کہ کمزور کا کوئی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ سب سے بڑا مالک ان کے ساتھ ہے اور جس کا کوئی نہیں ہو تا خدا اس کے ساتھ ہو تا ہے اور اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالی کسی سے انقام لیں تو پھر اس کا جو حشر ہونا چاہئے، وہ ہو تا ہے۔

# مظلوم كاانتقام الله تعالى خود كيتي بين:

میں نے آپ کو ایک قصہ سایا تھا کہ ایک بزرگ تھے، ان کو کس نے بُرا بھلا کہا وہ اپنے ایک ساتھی سے کہنے گئے کہ فوراً اس کے ایک تھیٹر ماردو۔ اس نے ذرا دیر کردی تاخیر کردی۔ وہ آدمی وہیں پھسلا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ بزرگ اس ساتھی سے کہنے گئے کہ تو نے اس کی ٹانگ توڑ دی تو اس کے تھیٹرلگا دیتا تو اس کی ٹانگ توڑ دی تو اس کے تھیٹرلگا دیتا تو اس کی ٹانگ نہ ٹوٹتی۔ میں نے اس لئے کہا تھا کہ میرا معالمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے کہ اگر میں کسی کی زیادتی کا بدلہ خود لے لوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتھ یہ ہے کہ اگر میں کسی کی زیادتی کا بدلہ خود انتقام لے لیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ صرف اس بزرگ میں مخصر نہیں۔ اس معالمہ میں تم سارے بزرگ ہو۔ جو شخص اپنا انتقام نہیں لے سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا انتقام لیتے ہیں الا یہ کہ تم معاف کردو۔ اللہ سے کہدو کہ ہماری صلح ہو گئی ہے۔ مقدمہ بیں الا یہ کہ تم معاف کردو۔ اللہ سے کہدو کہ ہماری صلح ہو گئی ہے۔ مقدمہ داخل دفتر کردو ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتے ہیں۔ تاہم جلد بازی نہیں داخل دفتر کردو ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتے ہیں۔ تاہم جلد بازی نہیں

کرتے۔ بندول کو مہلت ویتے ہیں کہ نادان ہیں شاید آپس میں معاملہ درست کرلیں۔ غرضیکہ ایسا شخص جس کا کوئی انقام لینے والا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے سوااس پر ظلم کرتے ہوئے زیادہ ڈرو۔ مخلوق کے انتقام کی تو تم تاب لاسکتے ہو۔ اللہ ک انتقام کی تم تاب نہیں لاسکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للله دب العالمين



٥٠

کے درجات

-

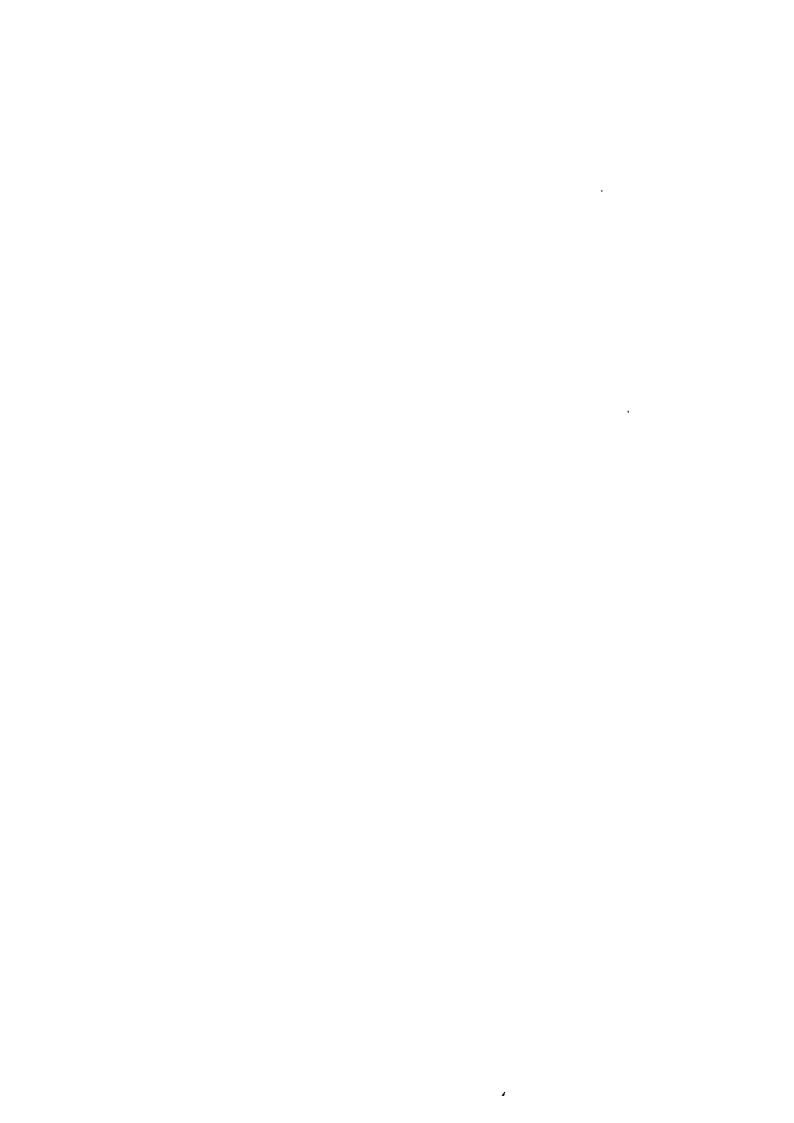

# الروسي الترايي

عنوان صفحه

- \* رونانه آئے توشکل ہی بنالو
- \* حضرت بنوري كاجماعت نه ملنے پررونا
- \* آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا تکبیر تحریمه کاامتمام
  - \* اصل نہیں تو نقل ہی اتارو
  - \* صبر نہیں تو صبروالوں کی شکل ہی بنالو
    - \* صبر کے درجات
      - 🗱 بېلادرجە
    - \* مصائب کی حکمت؟
      - \* دو سرادرجه
    - \* تکلیف محبوب کاعطیہ ہے
      - \* تيسرادرجه
      - \* چوتھادرجہ
      - \* درجه تلذذ
        - \* درجه فنا



# المالي المالية

الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد!

ایک موقع پر حفرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفویض اور سلیم کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا، یہ حضرات صوفیاء کی اصطلاحات ہیں، اور قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے: "وافوض امری الی اللہ ہے۔" (میں سپرد کرتا ہوں ابنا معالمہ اللہ تعالیٰ کے) اس کو تفویض و تسلیم کہتے ہیں لیخی اپنا معالمہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کردینا اور مالک کی جانب سے جو معالمہ ہو اس کے سامنے سر تسلیم فم کردینا۔ شخ" نے فرمایا کہ نہ تو نعمتوں کو حاصل کرنا اپنے لئے اختیار کرد اور نہ مصائب کو دفع کرنا اپنے لئے تبویز کرو۔ نعمیں تم تک بہرطال پنچیں گی، جو تمہاری قسمت میں لکھی جانچی ہیں، خواہ تم ان کے لئے تک ودو کرویا نہ کرو، عند کرو، اور مصیبیں اور تکالیف تم تک آکر رہیں گی خواہ تم ان کو ناگوار سمجھو، ان پر بے قراری کا اظہار کرویا جو چاہو کرو، یہ مصائب اور تکالیف تم ناگوار سمجھو، ان پر بے قراری کا اظہار کرویا جو چاہو کرو، یہ مصائب اور تکالیف تم کہ ناک سے ٹی نہیں سکتیں اس لئے آگر حق تعالیٰ شانۂ کی طرف سے کوئی نعمت آئے تو اس کا استقبال ضر کے ساتھ کرو، لیکن اس معالمے میں لوگوں کے درجات مختف ہیں۔

#### رونانه آئے توشکل ہی بنالو:

سب سے پہلا درجہ ہے تصبر، یعنی تکلیف کے ساتھ صبر کرنے کی اور اسے سہارنے کی کوشش کرنا، اگر آدمی سے صبر نہ ہو سکے تو صابروں کی سی شکل وصورت بنالینا، جو حضرات اللہ تعالی کے ہاں مجبوب ہیں ان کی شکل وصورت بنالینا بھی اللہ کے بہاں بڑا مجبوب ہے، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ابکوا فان لم تبکو افتباکوا-" (ابن ماجہ ص٣٠٩) (رویا کرو اور اگر تہیں رونا نہ آئے تو رونے والوں کی سی شکل بنالو۔)

اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانا چاہئے، لیکن ہمیں رونا نہیں آتا، آگھوں میں آنسو نہیں آت، دل میں رقت پیدا نہیں ہوتی، بھائی اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی سی شکل تو بنالو، اللہ تعالیٰ اس بہانے سے رونا بھی عطا فرمادیں گے، ہمارے شخ قطب الاقطاب حضرت مولانا مجمد ذکریا کاند ھلوی نوّر اللہ مرقدہ وقد س سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اکابر میں دو بزرگوں کو اخیر شب میں آواز سے روتے دیکھا ہے، ایک اپنے والد ماجد حضرت مولانا کیل آکو، دو سرے حضرت شخ الاسلام حضرت مولانا کیل آکو، دو سرے حضرت شخ کے سامنے روتے اور بلبلاتے جیسے کسی بنچ کی پٹائی ہورہی ہواور وہ رورہا ہو، لیکن دن کے وقت اور لوگوں سے ملتے وقت ہیشہ مسکراتے رہتے تھے، تو اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو واقعۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا اپنی عبدیت کا اظہار کرنا ہے، حضرت شخ آگے یہ الفاظ ہیں۔

تو رونے والے اللہ تعالی کے سامنے روتے ہیں، تہیں اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل ہی بنالو، اللہ کے سامنے گر گراؤ اور اگر گر گرانے کی کیفیت پیدا

نہیں ہوتی تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی شکل بنالو، اور اگر اصل بھی نہیں ہوتی اور نقل بھی نہیں تو پھر پیچھے کیا باقی رہا؟

### حضرت بنوري كاجماعت نه ملخ پر رونا:

ایک دن ہارے حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی عصر کی جماعت رہ گئ، کیونکہ معقدین تو بڑا ہجوم کرتے ہیں، پھرماشاء اللہ جمعہ کے دن تو کیاہی کہنے؟ غالباً کسی دکان کا افتتاح تھا، حصرت آ کو لے کر گئے، حصرت نے فرمایا بھائی جمعہ کی عصر کی جماعت اپنی مسجد ہیں پڑھتا ہوں، میری عصر کی نماز جماعت سے نہ رہ جائے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہی! ہم پہنچائیں گے، لے جاتے وقت تو لوگ بہت مستعد ہوتے ہیں، اپنے کام کا خیال ہوتا ہے، دو سرے کا خیال نہیں ہوتا، حضرت بنوری جب والیس پنچ تو نماز ہو چکی تھی، اس پر حضرت بڑا روئے اور روئے، اس دن میں نے حضرت کو خوب روتے ہوئے دیکھا، بہت روئے اور فرمانے لگے کہ ہمارے پاس اصل تو ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمانے لگے کہ ہمارے پاس اصل تو ہے نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی نقل نقل ہے، نماز تو ہمیں پڑھنی آتی نہیں بس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرلیتے ہیں، یہ نقل بھی ہمارے پاس نہ رہے تو پھر ہمارے پاس کیارہا؟ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے ہمیں اس چز کی قدر نہیں۔

# آنخضرت صلى الله عليه وسلم كالتكبير تحريمه كاابهتمام:

پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین مواقع پر تکبیر تحریمہ میں شامل نہیں ہوسکے، ایک دفعہ بنو عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لئے تشریف کے گئے تھے کہ نماز کا وقت ہوجائے تشریف کے گئے تھے کہ نماز کا وقت ہوجائے

اور میں نہ آؤل تو ابو بکر سے کہنا نماز پڑھا دیں گے، چنانچہ نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال عنه سے اذان کہی اور حضرت ابو بكرر منى الله تعالى عنه سے فرمايا كه آپ نماز پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا "نعم ان شئت" (ہاں اگر تم کہو تو پڑھا دس گے) چنانچہ کچھ دیر انظار کے بعد جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ نماز پڑھائیے، انہوں نے نماز شروع کردی، نماز ابھی شروع ہوئی تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے آئے، اب لوگوں نے حضرت ابو بكررضى الله تعالى عنه كو توجه ولانے كے لئے تالياں پيٹنا شروع كردس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں "وکان ابوبکر لایلتفت" (حضرت ابوبکر جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے توان کوکس اور چیز کی طرف التفاف نہیں ہو تا تھا) جب لوگوں نے بہت تالیاں بجائیں تو حضرت ابو بكررضي الله تعالى عنه كو تنبه موا، انهول نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم کو دیکھا تو پیھیے ہٹ گئے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا ''کھڑے رہو'' انہوں نے اظہار تشکر کے لئے دعاکے انداز میں ہاتھ اٹھائے اور پھر پیچھے ہٹ گئے، آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا "تم لوگ تالیاں کیوں بچارہ تھ? جب تم میں سے کسی کو نماز میں کوئی چیز پیش آجائے لینی امام کو متنبہ کرنے کی ضرورت ہو تو تبیج کہا کرو کیونکہ جب تبیج کہی جائے گی تو امام کو تنبہ ہوجائے گا "فانما التصفیق للنساء" (تالیاں بچانے کا حکم عورتوں کے لئے ہے) مردوں کے لئے نہیں، مردوں کے لئے شبیج ہے یعنی سجان اللہ کے، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب میں نے کہا تھا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ تو تم پیچھے کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کیا:

"ماكان لاابن ابى قحافة ان يصلى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم-"

ترجمہ: "ابوقیافہ کے بیٹے سے یہ نہیں ہوسکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہوکر نماز پڑھائے۔"

رسول الله صلی الله علیه وسلم پیچه ہول اور میں نماز پڑھاؤں یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اس قتم کا ایک واقعہ مرض الوفات میں بھی پیش آیا تھا، طبیعت مبارک ٹھیک نہیں تھی، طبیعت پر ثقل تھا، اس لئے مجد میں تشریف نہیں لاسکتے تھے، حضرت ابو بکر صدایق آتخضرت صلی الله علیه وسلم کے حکم سے نماز پڑھاتے تھے، ایک دن ذرا تھوڑا طبیعت میں سکون اور خفت محسوس ہوئی تو آپ سلی الله علیه وسلم دو آدمیوں کے سہارے سے معجد میں تشریف لے گئے ایک حضرت علی رضی الله تعالی عنه تھے اور دو سرے حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالی عنه تھے۔

آتخضرت صلی الله علیہ وسلم تشریف لاکر حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه کے پہلو میں بیٹھ گئے:

"فكان ابوبكر يصلى بصلوة رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلوة ابى بكر رضى الله عنه-" (صحح بخارى ج اص

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابوبکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کررہے تھے اور لوگ حضرت ابوبکر کی اقتدا کررہے تھے، اس میں علاء کا اختلاف ہوا ہے کہ اس نماز

میں امام کون تھا؟ حفرت ابو بکر ﷺ نے یا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ عالباً مذکورہ بالا الفاظ کے پیش نظر صحیح یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے امام نے اب ان کی حیثیت مکبر کی بن گئی۔ تھی۔

یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع ہونے كے بعد تشريف لائے ايك اور موقع ير سفريس، غالباً يه سفر تبوك كا واقعہ ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ضرورت کے لئے تشریف لے گئے تھے، میں پانی کا لوٹا لے کر بیجھے بیجھے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے وضو کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی جبہ پہنا ہوا تھا، اس کی آستینیں تنگ تھیں، آستینیں اوپر کو نہیں آٹھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتار کر کندھے پر ڈال لیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم چرے کے موزے بہنے ہوئے تھے، میں لیکا کہ ان کو اتاروں، فرمایا رہنے دو میں نے ان کو پاک حالت میں پہنا ہے چنانچہ آپ نے موزوں پر مسح فرمایا، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے واپس آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی کیونکہ ذرا دیر ہو گئ تقی، لوگوں نے انتظار کیا لیکن جب دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، ممکن ہے پیچھے رہ گئے ہوں، ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں نماز قضاء نه ہو جائے تو حضرات صحابہ " نے حضرت عبدالر حمٰن بن عوف رضی الله تعالیٰ عنه کو امام بنالیا، جماعت کی ایک رکعت ہو چکی تھی کہ صحابہ "نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسبوق ہیں اور ایک رکعت رہ گئ ہے، صحابہ بہت پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت یوری کرنے کے بعد ان

کو اطمینان ولانے کے لئے فرمایا کہ تم نے بہت اچھاکیا کہ نماز شروع کرلی، یہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ صحابہ یہ جماعت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی افتدا میں نماز ادا کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے قرآن پڑھا کرتے تھے، جو ان کے بچوں کے برابر تھے ان سے قرآن پڑھا کرتے تھے، جو ان کے بچوں کے برابر تھے ان سے قرآن پڑھا کرتے تھے، یہ ان کی تواضع تھی، ترزی کی روایت میں ہے کہ ترفرت میں ہے کہ ترفرت میں ہے کہ ترفرت میں ہے کہ قرآن پڑھا کرتے تھے، یہ ان کی تواضع تھی، ترزی کی روایت میں ہے کہ ترفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین سے فرمایا تھا:

"ان امركن مما يهمنى بعدى ولن يصبر عليكن بعدى الا الصابرون-" (ترندى باب مناقب عبدالرحلن بن عوف" كنزج١١ مديث: ٣٣٣٣٣)

ترجمہ: 'دکہ تہارا معاملہ مجھے فکر مند کرتا ہے آپنے بعد اور تہارے معاملہ میں صابرین ہی کچھ خدمت کریں گے۔''

یعنی میرے بعد تہاری کفالت کی کیاشکل ہوگی؟ اس کا بھی جھے خیال آجاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپ اہل و عیال کے بارے میں قکر مند ہونا بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے آخر انسان انسان ہے پھر نہیں ہے گوشت پوست کا انسان ہے اور پھر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ: اللہ کے نیک ومقبول بندے صابرین تہاری خدمت کیا کا مفہوم یہ ہے کہ: اللہ کے نیک ومقبول بندے صابرین تہاری خدمت کیا کریں گے، ان حضرات میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی جو حضرات امہات المؤمنین کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کے پاس اپنے ہدایا بھیجا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ کرتے تھے اور ان کے پاس اپنے ہدایا بھیجا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ

تعالی عنہاان کو بہت وعائیں دیتی تھیں، حضرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہان اپنے پاس کچھ نہ رکھتی تھیں جو آتا اسی وقت لٹا دیتی تھیں، وہ بھی تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، لاکھوں کے عطیات آتے تھے، ایک ون ام المؤمنین کے پاس دراہم کا ڈھیرلگا ہوا تھا، تقسیم کرتی رہیں حتی کہ سارا تقسیم کردیا تو خادمہ کہنے لگی کہ حضور (رضی اللہ عنہا) کا روزہ ہے، شام کو پچھ افطار کے لئے بچا لیتیں؟ فرمانے لگیں: پہلے یاد ولادیتی، اب عورتوں کی طرح طعنہ وسینے کا کیا فائدہ؟ یعنی یہ بات بھی یاد ولائے کی ہے کہ تمہارا روزہ ہے کچھ افطار کرنے کے لئے رکھ لو۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحیح معنی میں تو ایک ہی نماذ نکلی جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت نکل گئی تھی، پوری زندگی میں وو واقعات ایسے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماذ کا ابتدائی حصہ نہیں ملا اور ہماری جماعت تو کیا پوری نماز بھی رہ جائے تو ہماری مسلمانی میں کچھ فرق نہیں آتا، بھی نقل تو اتارو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے بندو! اگر اصل بھی نہ ہو اور نقل بھی نہ ہو تو بھرکیا رہے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔

# اصل مُنهينَ تو نقل ہي اتارو:

نقل تو اتارو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اور یه نقل بھی الله تعالی کو بہت محبوب ہے، فکر مند نہ ہوا کرو کہ ہمارے پاس اصل نہیں یا جیسی نماز ہونی چاہئے ویسی نماز نہیں ہے ہمارے پاس، جیسی تلاوت ہونی چاہئے وہ نہیں ہے، جیسا درجہ اصان کا عبادت میں ہونا چاہئے ویسا درجہ حاصل نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں زیادہ فکر مند نہ ہوا کرو بس کوشش کرو کہ

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نقل اتارو، آپ صلی الله علیه وسلم کی نماز کا نقشه تھینچوبس انشاء الله وہ نماز قبول ہوجائے گی۔

# صبر نہیں تو صبروالوں کی شکل ہی بنالو:

تو شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صبر نہیں کرسکتے تو تصبر کرو یعنی صبر کرنے والوں کا نقشہ لو، تکلیف اور بناوٹ کے ساتھ ہی صبر کا انتہام کرو، شروع میں ایبا ہوگا لیکن رفتہ رفتہ مشق ہوجائے گی۔ بقول حضرت عاجی امداد اللہ مہاجر کی صاحب ؓ کے پہلے ریا ہوگی پھر عادت ہے گی پھر عبادت ہنے گی، پہلے تو صرف دکھاوا ہوگا، نام ہوگا، پھر مشق کرتے کرتے عبادت کی الیسی عادت ہوجائے گی کہ کوئی تم سے چھڑانا چاہے تو تم چھوڑ نہیں سکو گ، اور جب اتنی پچنگی ہوجائے گی کہ کوئی تم سے چھڑانا چاہے تو تم چھوڑ نہیں سکو گ، اللہ اور جب اتنی پچنگی ہوجائے گی تو پھر عبادت کی طرف تیبرا قدم اٹھے گا کہ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اس میں حقیقت آنا شروع ہوجائے گی، اور اس کا نام عبادہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اس میں حقیقت آنا شروع ہوجائے گی، اور اس کا نام بغدادی ؓ بن جائیں، اگر جنید بغدادی ؓ جیسی نماز پڑھیں تو پڑھیں ورنہ پھر نماز بغدادی ؓ بی کا نائے کیا فائدہ ؟ یہ بات غلط ہے۔

# صبرکے درجات:

توشیخ نور الله مرقدہ فرماتے ہیں کہ اگر الله تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پنچ، کوئی مصیبت آئے تو صبر کے ذریعہ اس کا استقبال کرو اور اس کے بہت سے درجات ہیں۔

بہلا درجہ تصبر کا ہے لیعنی بنگلف صبر کرو، پھراس کے بعد دو سرا درجہ آئے گا

# مصائب کی حکمت؟

حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تفانوی نور الله مرقده ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تکلیف أيس پہنچی ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ تو تمہارا ہوگاہی کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اب یہ چیزجو منجانب الله آتی ہے یہ کس مقصد کے لئے ہے یا بے فائدہ ہے؟ ظاہر ہے کہ الله تعالی حکیم ہے، حکیم کا کوئی کام مقصد سے خالی نہیں ہوتا، چلویہ بات بھی طے ہوگئی کہ اس میں کوئی فائدہ ضرور بہ ضرور ہوگا، اب فائدے میں تین اختال ہیں، ایک یه که الله میال کاکوئی فائده ہوگا، دوم یه که تمہاراکوئی فائدہ ہوگا، سوم که مشترکہ فائدہ ہو کہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے اور کچھ تمہارا بھی ہے، لیکن پہلی اور تیسری صورت غلط ہے کیونکہ اللہ تعالی فائدہ حاصل کرنے سے بے نیاز ہیں، وہ تو مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ اس کا عام فیض ہے کہ سب کو فائدہ بہنچاتے ہیں لیکن مخلوق سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، اسی کئے اللہ تعالیٰ کو منعم حقیقی کہتے ہیں کہ وہ سب کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، سب پر احسان کرتے ہیں گر مخلوق سے کوئی نفع اور کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے منعم ہیں، احسان کرنے والے ہیں وہ احسان وانعام میں کوئی نہ کوئی اپنا فائدہ ضرور رکھتے ہیں، کوئی شخص ثواب کی نیت کرتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گابیہ بھی فائدہ حاصل کرنا ہوا، اور اگر کوئی اور فائدہ نہ ہو تو کم از کم ہیں ہے کہ کسی کی برحالی کو دیکھ کرول میں جو کڑھن پیدا ہو گئی تھی احسان کے ذریعہ وہ کڑھن دل سے جاتی رہے گی، کسی کو دیکھ کر جو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی تھی

وہ ہمارے دل کی تکلیف دور ہوگی، بعض لوگ ووٹوں کے لئے احسان کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں گرنام آوری کے لئے، مرداری حاصل کرنے کے لئے، قیادت حاصل کرنے کے لئے، کوئی احسان کرتا ہے آخرت کا تواب حاصل کرنے کے لئے، قیادت حاصل کرنے کے لئے: "انسما الاعسمال بالنیات۔" جیسی کسی کی نیت ہوگی حق تعالیٰ شانہ ویبا ہی اس کے ساتھ معالمہ فرمائیں گے، لیکن بہر حال مخلوق کی طرف سے کسی پر جو احسانات ہورہے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی فائدہ بھی اپنا ہوتا ہے، خواہ کسی درجہ کا بھی ہو اپنا فائدہ بھی مد نظر ہوتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے کہ تمام مخلوق پر انعام فرما رہے ہیں لیکن اپنا کوئی فائدہ نہیں، مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

### من نه کردم خلق تاسودے کنم بلکہ تا بر بندگال جودے کنم

لینی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مخلوق اس لئے نہیں بنائی کہ میں ان سے کوئی نفع کامعاملہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی سودا کرنا چاہتا ہوں، نہیں بلکہ صرف بندوں پر احسان کرنے کے لئے یہ تخلیق فرمائی ہے، لیس اللہ تعالی کا محض احسان ہی احسان ہے، فضل ہی فضل، انعام ہی انعام ہے، تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے اس میں بھی اللہ تعالی کا کوئی فائدہ نہیں، وہ فائدے سے پاک ہے، قرآن کریم میں ہے کہ:

"مایفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم-" ترجمہ: "الله تعالی تہیں سزا وے کر کیا کریں گے تہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے اگرتم شکر کرو اور ایمان لاؤ-" تو یہ طے ہوگیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے تہمارے فائدے کے لئے ہورہا ہے، الله تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن بات ہے کہ فائدہ تبھی محسوس ہو تاہے بھی محسوس نہیں ہوتا، مولانا فرماتے ہیں:

> طفل می لرزد زنیش احتجام مادر مشفق اذال غم شاد کام

بے کے پھوڑا نکل آیا تھا، مال نشر لگانے والے کے پاس لے گئ تاکہ اس کا آبریش کردیا جائے، نشرتو بعد میں گئے گانچے نے اس جراح کو دیکھ کرہی چلانا شروع کردیا، بہر حال اس کو جیسے کیسے پکڑ کر نشر لگوادیا اور پیپ گندگی سب نکل گئ، زخم کو صاف کر کے مرہم لگادیا، تو بچہ لرز رہاہے، کانے رہاہے لیکن ماں خوش ہور ہی ہے کہ بے کی تکلیف دور ہوگئ، شکریہ بھی ادا کرتی ہے ڈاکٹر صاحب کا اور اس کو فیس بھی دیتی ہے، احسان بھی مانتی ہے، تو ماں جو اپنے بچے کے نشر لگواتی ہے یہ بیچ کے ساتھ اس کی شفقت و محبت ہے مگر بچہ اپنی نادانی کی دجہ سے یوں سمجھتا ہے کہ مال اس پر بڑا ظلم کر رہی ہے، اس طرح الله تعالی کی طرف سے ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ دراصل ہمارے گندے مواد کا آپریش ہو تا ہے، ہم این کم عقلی اور نادانی کی وجہ سے اس کو نہیں سمجھتے، یہ بھی رحمت ہی کا معاملہ ہو تا ہے اور اللہ تعالی جب نظر ذرا زیادہ صیح کر دیتے ہیں تو بات سمجھ میں بھی آنے لگتی ہے کہ یہ معاملہ میرے ساتھ کیوں ہورہا ہے، اس کی وجہ بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔

#### دو سرادرجه:

بہر حال دو سمرا درجہ صبر کا ہے جس کا مطلب کسی مصیبت کو من جانب اللہ سبھتے ہوتے اس کو سہارنا، اس پر شکایت نہ کرنا۔ صبر کے بڑے درجات ہیں اللہ

تعالی فرماتے ہیں: "وبسر الصابرین-" (اور خوش خبری دیو صبر کرنے والی والوں کو۔) "الذین اذا اصابتھم مصیبة۔" (صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔) "قالو انا لله وانا الیه داخون-" (تو یوں کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے ہیں اللہ کا مال ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔) "اولئک علیہم صلوة من ربھم ورحمة۔"

شاہ عبدالقادر دہلوی ترجمہ فرماتے ہیں: (یہ لوگ ہیں کہ ان کو شاباشیں ان کے رب کی جانب سے اور ان پر رحمت ہے۔)

لینی ان پر الله تعالی کی خاص عنایتی ہیں اور الله تعالی کی خاص رحمتیں ہیں۔ "واولئک ہیں صحیح راستہ پانے ہیں۔ "واولئک ہیں صحیح راستہ پانے والیں۔" (اور پی لوگ ہیں صحیح راستہ پانے والیں۔" (بے شک الله تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے)

# تكليف محبوب كاعطيه ب:

پس جو تکلیف آئے اے محبوب کا عطیہ سجھتے ہیں اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اس کی شکایت نہ کرو، بس بھی صبر ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ صبر کی تین علامتیں ہیں، ایک یہ کہ شکوہ شکایت نہ کرے، وو سری یہ کہ ضرورت سے زیادہ جزع فزع نہ کرے، ویسے آدمی کمزور ہے جب تکلیف ہو تو ہائے کرے گا، اس کی اجازت ہے، اس کا مضا کقہ نہیں، بھی ہم تو بندے ہیں، ہائے کہنا بندگی کا اظہار ہے، اپنی کمزوری کے اظہار ہے کہنا بندگی کا اظہار ہے، اپنی کمزوری کے اظہار کے لئے منہ سے ہائے بھی نکلے گی، تکلیف بھی ہوگی لیکن جزع فزع کی اجازت نہیں جس سے بے صبری کا اظہار ہو اور شکوہ شکایت کی جزع فزع کی اجازت نہیں جس سے بے صبری کا اظہار ہو اور شکوہ شکایت کی

کیفیت پیدا ہوجائے۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کو تی مزاج پری کرے تو بیمار کو چاہئے کے پہلے الحمد لللہ کہے اس کے بعد اپنی بیاری کو بیان کرے تاکہ بیاری کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ سمجھا جائے۔

تیسرے یہ کہ مصیبت کی وجہ سے تہمارے اعمال شرعیہ یا طبغیہ میں کسی قضا متم کا تغیر پیدا نہ ہو، اگر تکلیف کی وجہ سے مصیبت کی وجہ سے نمازیں قضا ہوگئیں یا اور معمولات میں فرق آنے لگا تو یہ صبر کے خلاف ہے، یہ تین چیزیں اگر پائی جائیں تو یہ صبر جمیل ہے اور ان لوگوں پر اللہ تعالی کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت سی عنایتیں ہیں، بڑی ہی عنایتیں ہیں۔

### تيسرا درجه:

شخ الله الله تعالی کی موافقت ہے، جو معالمہ الله تعالی کی طرف سے ہوا اس پر رضائے اللی کی موافقت کرو، جب اس طرف نظر چلی جائے کہ معالمہ مالک کی طرف کیاجارہا ہے تو موافقت پیدا ہوجاتی ہے، یہ صبر سے او نچا درجہ ہے، وہ قصہ مشہور ہے کہ شاہ دولہ رحمۃ الله علیہ کو لوگوں نے کہا کہ دریا میں کٹاؤ لگا ہوا ہے آپ ذرا دعا کر دیجئے کہ دریا کا رخ بدل جائے، فرمایا کہ جھے وہاں لے چلو، لے گئے، فرمایا ذرا کدال وے دو، کدال دے دیا گیا، تو خود بھی گرانے لگے، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا غضب ہے، فرمایا جدهر مولا ادھر شاہ دولہ، گرانے لگے، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا غضب ہے، فرمایا جدهر مولا ادھر شاہ دولہ، گرانے دولی، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا غضب ہے، فرمایا جدهر مولا ادھر شاہ دولہ، گرانے دولی، کوئ ہو تا ہے جو کے کہ نہ گران اور ان کی اس موافقت کی برکت سے الله تعالی نے دریا کا بہاؤ دو سری طرف مڑگیا، الله تعالی کا جہاؤ دو سری طرف مڑگیا، الله تعالی کا

معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ عجیب ہو تا ہے، تو یہ تیسرا درجہ ہے بھئ، جد هر مولا اد هرشاہ دولہ۔

## چوتھادرجہ:

شخ "فرماتے ہیں چوتھا درجہ اس سے بھی اوپر کا ہے اور وہ ہے تعم و تلذ کا،
جب یہ چیزاور آگے بڑھتی ہے تو جس طرح نعموں سے لذت عاصل ہوتی ہے
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصائب اور تکالیف آتی ہیں ان سے آدمی کو
لذت عاصل ہونے گئی ہے، جیسے بچ علوہ کھاتے ہیں، ان کو لذیہ گئا ہے لیکن
بعض لوگ مرچیں کھاتے ہیں، ناک سے پانی بہہ رہا ہے، آنکھوں سے بھی پانی
بہہ رہا ہے، س سی بھی کررہے ہیں لیکن کھا رہے ہیں، اس کے بغیر کھانا لذیہ
معلوم نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو جس طرح نعموں سے لذت عاصل ہوتی ہے اس
طرح ان مقبولان اللی کو ان معاملات سے جن کو تکالیف ومصائب کہتے ہیں لذت

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنهما دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں، حضرت عمران بہت اونے درجے کے بہت بیارے صحابی ہیں، وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہوگئے تھے، انہوں نے داغ لگوالیا، پرانے زمانے میں داغ دے کر، یعنی لوہا گرم کرکے داغ لگاتے تھے اور اس کے ذریعے بعض بیاریوں کا علاج کرتے تھے، تو آپ نے کسی آدمی سے شکایت کی کہ میں جب سے اس تکلیف میں مبتلا ہوا تھا تو جھے فرشتے روزانہ سلام کرتے تھے جب سے داغ لگوایا تو انہوں نے سلام بند کر دیا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت دوبارہ نصیب فرمادی۔

الغرض چوتھا درجہ یہ ہے کہ تکلیف اور مصیبت کو محبوب کی جانب سے جو تکلیف اور مصیبت کو محبوب کی جانب سے جو تکلیف

آئے وہ عاشق کے لئے موجب مسرت ہوا کرتی ہے، ہارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال الیں ہے جیسے کہ اللہ علیہ نے اس کی مثال الیں ہے جیسے کہ کئی سالوں کے فراق کے بعد کسی کا محبوب اچانک ملا ہو، اور وہ چیچے سے آگر اس کو دبا دے اب محبوب موٹا تازہ فربہ اور عاشق پیچارہ ہڑیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، محبوب نے جو اس کو زور سے دبایا تو عاشق کی ہائے نکل گئی، محبوب نے کہا کہ تمہیں تکلیف ہورہی ہو تو تمہیں چھوڑ کر رقیب کو پکڑ لوں؟ اس حال پر عاشق کیا ہے گا، وہ تو ہمی کہے گا:

نشود نصیب دستمن که شود بلاکت تیغت سر دوستال سلامت که تو خرخر آزمائی ترجمه: "دستمن کویه بات نصیب نه مو که وه تیری تلوار سے بلاک مواکرے دوستوں کا سر سلامت رہے کہ آپ خرجر آزمائی کریں۔"

صبر کرنے والوں کے بڑے درجات ہیں، یہاں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے بہت عجیب بحث کی ہے وہ فرماتے ہیں ایک ہے مصیبت پر اجر، ایک ہے صبر پر اجر، یہ دونوں الگ الگ اجر ہیں، اگر کوئی صبر نہ کرے گاتو اس کو بھی اللہ تعالی تکلیف اور مصیبت کا اجر عطا کریں گے، اور اگر صبر کرے گاتو صبر کا اجر الگ ملے گاور تکلیف کا اجر الگ عطا فرمائیں گے۔ ورجیہ تلذذ:

شیخ فرماتے ہیں دو سرا درجہ صبر کا ہے اور تیسرا درجہ اس سے بڑھ کر آگے ہے لینی یہ دیکھ کر کہ ہے لینی یہ دیکھ کر کہ یہ مالک کی طرف سے ہے چر آدمی میں جذبہ موافقت بیدا ہوجاتا ہے اور چوتھا درجہ مصیبت سے تلذذ کا ہے، ہمارے حضرت مفتی محمد حسن

صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے، ان کی ٹانگ میں تکلیف ہوگی تھی، ڈاکٹروں نے کہا ٹانگ کاٹنا پڑے گی، فرمایا بہترہ، ڈاکٹروں نے بے ہوش کرنے کو کہا تو فرمایا تم اپناکام کرو ہم اپناکام کریں گے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اپناکام کرو، اب اندازہ کیجئے کہ زندہ آدمی ہے، اس کی ٹانگ کاٹی جارہی ہے مگروہ اف تک نہیں کرتا، سی بھی نہیں کرتا، ہائے بھی نہیں کہا، سیحان اللہ ان لوگوں کاکیا مقام ہے۔

حضرت الوب عليه السلام الله ك نبى تقے ان پرجو گذرى وه آپ كو معلوم به الله تعالى فرمات بيں: "انا وجدنا صابوا نعم المعبد انه اواب." ترجمه: "بهم نے اس كو صبر كرنے والا بإيا، برا اچھا بنده تھا، برا رجوع كرنے والا تھا۔"

سبحان الله کیا بات ہے! مالک کہہ رہا ہے بندے کو کہ وہ بڑا رجوع کرنے والا تقا۔

توجب موافقت کے مقام سے بندہ ترقی کرتا ہے تو تعم اور تلذذ کے مقام پر پنچاہے کہ جس طرح نعمتوں سے لذت حاصل کرتا ہے اس طرح اس کو تکلیف ومصائب سے راحت ملتی ہے۔

### رجدفنا:

لیکن قصہ یہیں ختم نہیں ہوا، اس سے اوپر بھی ایک درجہ ہے شخ" فرماتے ہیں وہ درجہ فناء کا ہے کہ مالک کے سامنے بندے کا ارادہ واختیار ختم ہوجائے، اس کے علم کے سامنے ہماری کوئی خواہش باتی نہیں رہ گئی فناہو گئی "مردہ بدست

زندہ" والا مضمون ہوگیا، اب مردے بے چارے کی کیا خواہش ہے؟ اس کو جهال چاهو رکه دو، جس طرف چاهو بلث دو، اینے آپ کو مکمل طور بر الله تعالی کے حوالے کر دینا کہ نہ لذت رہے نہ تکلیف، نہ راحت نہ تکلف، اس کی کوئی چاہت ہی نہیں رہی، یہ فنا کا مقام ہے، یہ آخری مرتبہ ہے، اس کے بعد کوئی مرتبہ نہیں، اور یہ اصل مقام عبدیت ہے، یہ ہے بندے کا اصل مقام، یہ تو ظاہرے کہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالی کرتے ہیں، اور بندہ چاہے نہ چاہے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالی کے کرنے سے ہوگا، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے غنی کردے، جس کو چاہے فقیر كردے، صحت اس كے قبضے ميں ہے، بياري اس كے قبضہ ميں ہے، راحت اس كے قبضے ميں ہے، تكليف اس كے قبضہ ميں ہے، يہ سب چيزيں جو اسباب كى دنیا میں ہیں ان اسباب کو تمہارے موافق کردیں ہے اس کے قبضے میں ہے، اور تمہارے خلاف برگشتہ کردیں یہ اس کے قبضہ میں ہے، دسمن کو سرنگوں کردیں یہ اس کے قبضہ میں ہے، کمزوروں کو تم پر مسلط کردیں یہ اس کے قبضہ میں ہ، یہ تو ظاہر ہے سب کچھ اللہ تعالی کے کرنے سے ہی ہو تاہے لیکن بندہ عملی طور پر اس مقام پر آجائے یہ مقام بندگی ہے، بندہ اس مقام پر نہ آئے سرکش رہے نعوذ بااللہ اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کرتا پھرے تب بھی ہوگا وہی جو وہ چاہے گا کیکن یہ محروم رہا۔

یہ اصل مقام عبدیت ہے شخ "فرماتے ہیں جب اس مقام عبدیت پر آئے گا تو اللہ تعالی اس پر اپنی رحمتوں اور عنایتوں کے دروازے کھول دیں گے اور اپنی رحمت ورضا کی آغوش میں اس کی پرورش فرمائیں گے، حق تعالی شانہ اپنے لطف وکرم سے ہمیں بھی اپنی رضا کی دولت نصیب فرمائے۔